

# فِهِ سَيْنَ مَضَ الْمِينَ

|       | مُضامين                         |                                              | مَضِامِين                       |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| ۳.    | وصع حل و و لادت مبارك فيمل مي   | ۳                                            | بيسان مذبهب كما فذوم حادد       |
| ۳۱ ا  | المرشتون كالبتارت دينا          | )í                                           | مضرت عيسى عليالسلام كى بيدائش م |
| 44    | بوسكون كالمشرق تصيح كحباس فأ    | "                                            | كروفكت بن امائيل كرسياس كالمنظ  |
| 20    | حصرت مييلي مركأ خينيذ           | 11"                                          | بنى اسرائيل كى غرببى حالت       |
| ۳4 !  | حضرت مبهل عو كالركين            | 11                                           | مبيح كاانتظار                   |
| 26    | حفرت بجئ کی نبوت کاظہوراور ک    | 10                                           | مفرت مينيء كنارز كالاخد         |
| , ,   | لوگو <i>ل كواصطباغ دينا</i>     | 14                                           | حفرت عينيء ك ببيدائش            |
| یم    | حفزت مبسلء كايوحنا سياصل أليبنا | 14                                           | دنياس ولادت كامعروف طربغها      |
| الما  | حفرت ميسى وكاحتكل مين جاليس     | 19                                           | احفرت مرتبه كي پيدائش قرآن بيان |
| ,     | روزتک دیاضت کرنا                | 71                                           | الجبل بيدائش مريم               |
| ٣٢    | حضرت مينى كى بنوت كاللبوراورم   | rr                                           | حفرت بجيل علباستهلاك ببدائش     |
| ,,    | ان کانوگوں کو دعومت دینا کے     | "                                            | كاذكر قرأن مِن [                |
| سامها | مفرت سيحى بنوت كارمار           | 1                                            | معرت ميني مليات لا أك بيدائش    |
| بالما | معزت مبرج پرمب سے پہلے ہ        | 1                                            | كاذكر قرآن بي                   |
| . "   | ایمان لائے والے                 | ١.                                           | حفرت مرتم عكاحامله ونا          |
| ٣4    | 1 ( // / /                      | ι .                                          | يهوع كيهدا بوتك بيش گون         |
| . ,,  | متنغَب كريا                     | •                                            | وضع حلق ولا درت فرأن مي         |
|       |                                 | <u>.                                    </u> |                                 |

| ***  | <b>· 東東東京東京東京</b> | <u> </u>                                                                                                                                         |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **** |                   | يكضامين                                                                                                                                          |
|      | ۲۸                | باره حواریوں کے نام<br>سنتی شنا گردوں کا انتخاب<br>حصرت میسی ہو کے معجزات<br>اندھے کو بینا بنادینا<br>کوڑھیوں کو شفاد بنا<br>مُردہ کو رُندہ کرنا |
|      | ا 4سم             | مستغرمتنا كردون كاانتخاب                                                                                                                         |
|      | ا و م             | حصزت ميبني المستح محيرات                                                                                                                         |
|      | ١٥٠               | اندغے کوبینا بنادینا                                                                                                                             |
| - 1  | اه ا              | كوزهيون كوشفا دبنا                                                                                                                               |
|      | اه                | مُرُده کورنده کرنا                                                                                                                               |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
| ,    | į                 |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   | İ                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   | :                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      | ĺ                 | کو ژهیون کو شفا دیبا<br>مُرده کو زنده کرنا                                                                                                       |
|      |                   |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                  |

### عیسانی زیرب کے ماخذومصادر

دن حفرت عمیلی علاستام کی لائی ہوئی انجیل ہی عیسائیت کا اصل ماخذ 
ہوسکن تھی مگر وہ انجیل جسے التر تعالیٰ نے حفرت عمیلی پر بان کی احرائی 
قوم کی زبان میں آزل کی تھا۔ اس کے بار سے بی کوئی شبہ تہیں کہ وہ 
صافع ہوچک ہے اور اب اس کا کوئی انٹر دنشان بھی نہیں رہ گہا ہے ۔
اور یرابسی مسلم صفیقت ہے کہ جس کو عبسان بھی تسلیم کرتے ہیں ۔
اور یرابسی مسلم صفیقت ہے کہ جس کو عبسان بھی تسلیم کرتے ہیں ۔
بنانا اوراس کے لئے اس کومستند قرار دینا واقع دنفس الام میں ایک 
علی اور پراعتما و طریع ہے جومضبوط علی بنیا دوں پر قائم ہے ، اس لئے 
کر قرآن کی ناری جیئیت اور اس کے تسلسل و تو انٹر کے دوست و دشمن 
کر قرآن کی ناری جیئیت اور اس کے تسلسل و تو انٹر کے دوست و دشمن 
سب فائل میں ، اور ہر منصف مزاح یہ کہنے پر یمبور سے کر موجودہ قرآن ویک 
شرآن ہے جسے محد رسول النٹر علی النٹر علیہ و نام کوگوں کے در میان آلما و ت
کر نے تھے۔

دس نیسرا ماحذ وہ کتابیں جن برکلیسا کی عیسائیت کواعثا دیسے اور وہ کتابیں حسب دیل ہیں۔ ۱۱) بائیل قدیم (۲) حفرت عیسی کی سیرت و تعلیمات پرشنل نارجی کتابیں جس کو وہ ہوگ انجیل اور نارخی اسفار سے تعبیر کرنے ہیں۔ البسی کتابیں عیسائیوں کے درمیان کیٹر تعدا دہیں تھیس ۔ مگر کلہ یا نے ان میں سے م ف جار انجیل ، انجیل میں انجیل موقع

لومقدس ومعتبر فرار وباہے۔ (۳) رسولوں کے اعمال ا وخطوط لیٰ بحث ا نے مقام برا کئے گی ۔ عبینی کی لان بہون انجیل کے مطابق عیسائیت کا پر ہے۔ اس بے کہ آں کتا ہے کا نثرونشان ہی یا فی نہیں رہا بھا ستنے ہیں ،اس کی *رک<sup>ت</sup>تی میں عیبرا بیٹٹ کا مطالعہ کر*نے کا مطالعزکر تا ہے تو دیکھتا ہے کوانجیل ہیں ح کی تعلیم دی ہے موجو دہ عسائیت دکلیہ ہے دوبؤں ایک دومرے کی ضربی اس میں یا و طُرح میزنی ہوگئ ۔ ہوگؤں سے کس طرح اس میں تخ لف د واردم احل سے گذر کر عبسائیت کی پیشکل ہوئی ہے ا مناحروری ہے ۔ جن کوریباں پراختصار سے دِکر کیا جار وُه عبد عبس من محفرت عبسي عبدالت لمام يوكور، من دع کا کام کرتے رہے۔ اور ہوگؤں کو تنعیم دیے رہے جس کوا ماجیل اربعہ مسیر بیان کیا گیا ہے۔ (۲) وور تان تبدیل واحلاف کا دورجھزت عبسی ع ر فع معاوی کے بعد کاو وراس دور میں اناجیل اربعرس بیان کرو ہ س بے ایک ہنے طرز کی عسیائنت کی طب را *ں کی نبلیغ شروع کی* انبدار میں جوار یوں نے ح لینے ہوئے پونس کا ساکھ دیا ۔ مگرجب انعیں اس کی اصلیت معب ہوئی توامیوں مے شدت سے اس کی مخالفت نزوع کی اس طرح

و وگروب میں بٹ گئے . ایک گروہ بہو دی عبیبا بیّت کا علبردار تھا، دوسرا . یالوی عبیهایئت کاا دران می برابرر کمنش ربی بیبان نگ که ر مرز ریان کے *عبد ۱۲۵ اوس بہو* دی عبسائیت *کا گر*وپ باسکام علور بوگرا . اور با بوی عبسا بیت کاگردپ غالب آگیا .اس دور نا ن میس مانیُ مغلوب ب*نتے ، سی طور بر روی مسلط بنتے .*ان کی حکومت حس کی و جه سے ان کورومی میروی د ویوں طرح طرح ی لئے اس کو د ورمنطالم بھی کہا جا تاہیے۔ (۳) عبدمہاختات نطبین اعظم کے میک<sup>سا</sup> الیواسے میک*ر کڑی گؤری اول ماسھے ونک* زماز میں خربی اورد سی مسائل میں میاحز کا آغاز ہوا۔ا وراسکے پونسلو*ں کا انع*فا و ہو تار ہا *کونسلوں میں ایخیل* کی *وص کو کو بی اہمیت منہیں دی گئی۔* ملکہ فرار داد وں میں ذانی نفصہ <del>ا</del> ورعقلی بجد تموں کوا ہمیت رہی ۔اس طریقہ کا رسے البامی کتا ہوں کی بای جبتیت حتم ہوئی را در مذہب بریاد ریوں کی ا جارہ داری تسامم بوکئیٔ۔ سب سے بہلی کوسل مصلیہ عمل منسطنطین اعظم کی *صدارت* بس بمقام بنغتامنعقد بوبي جس مين حفزت عيسي ك اسيت كامسه نله ہے ہوا ا دراًر پوکس ا دراس کےموافقین نے نابغیت کی توان *کو می* سے خارج کر دیاگیا۔اس دورس عیسا بیٹوں میں رہائیت کارواج ہوا ام ) دور رابع اس عبد کی نشروعات مشکری میمنشد تا نگ سیعن گری گوری اول کے بوب بننے سے عبد شاربیان تک اس عبد کوعبد مظلم ( تاریک معرر) کہا جا کا ہےاس گئے کہ یہ دورعیسائینٹ کی تاریخیں علی سیاسی اور خامیں ا غبار سے نسزل وانحطاط اورسیا بنوں کے باہی اخلائ و ورسے ۔ اس ہتے

عبرای موضین اس کوناریک دور سے تعبر کر نے پی ۔ اصل پی اس دور بی عیرا برّت کواسنے ایک طافتور حربین اسلام کاساسا کرنا چڑا۔ اسسالام جرت انگر سرعت نے ساتھ عرب سے تکل کرمھروشام ، فلسطین ایران چی بھیل گیا ۔ اوران ممالک سے عبدا برّت کی بساط السط کئی ۔ جب مشرقی ممالک جی عیرا برّت کوزوال ہوا ۔ تو انہوں نے مغربی ممالک بی عبدائیت کی اشاعت مثر ورم کی اور اس تحریک کے ڈیرائز چہی مرتبر جرمن و برطانیہ جس عیرا بروں کو کا برایی نصبیب ہوئی ۔ اوران کی سلسل چارصدیوں کی کوسنشش سے پورا پورپ عیرا لئی بن گیا ۔

ده دورخاص فرون وسطی سند، سے کے کولیے انک سے زماد کوعیدائی ناریخ میں فرون وسطی کہا جا گہے۔ فرون وسطی میں ہوپ اورحکومت دفنت کے درمیان افتذار کی شکش نئر وج ہوئی جوع صر کہ دراز تک جاری رہی جس میں عہد شار لیان سے گری گوری ہفتم سکے لاء دراز تک جاری رہی جس میں عہد شار لیان سے گری گوری ہفتم سکے لاء کہ بور کو فرت کا افتذار مغلوب نظا۔ اور عبد گری گوری ہفتم سکے لیا اور مغرب عبد گری گوری ہفتم سکے کیا اس طلاح ہے۔ مشرق ومغرب ہوا۔ نفا فی عظیم عیدا گؤری ہوت کے کیا اس طلاح ہے۔ مشرق ومغرب میں ایک اصطلاح ہے۔ مشرق ومغرب کے کیا اس کا اطلان ہوتا ہے ۔ مشرق ومغرب کے کیا ہا کہ آب میں زمر دسرت اختلاف پر اس کا اطلان ہوتا ہے ۔ مشرق اور حدر مقام فسطنطینہ بنا یا۔ اور مغرب کیا ہیا الگ نام سے الگ ہوکر کے سربراہ کا نام روم دائمی کا وراس کے مربراہ کا نام بوجر ہوپ ہوتا ہے۔ اسی و در سی صلیعی جنگیں ہوئی گئیں ۔

عما دات نکسیں ٹنک دستبہ ہیدا ہونے دیگا اور اس حد تک آ کیے ا

برصط كركين لك كرجوياتين بهاري عقل مي نهيس أسبس كي ا ورسائنس

انیل ک*اروشنی پی<mark>ل</mark>* 

لوں برنہیں اٹریں کی ہم اس کومنیں انیں گئے تھ کھے تھ ن کا جال بھیلا رکھا ہے جن کوان کے مرکزوں سے مالی آ عیبا بئیت سے کس طرح کیسر فنکف ہوگئ ہے ۔ اس میں کیبری کیبری نندیلمال ہوئ مں . وگوں نے کس طرح اس میں مخریف کرر کھی ہے ، اسطرح ان کتابوں کاعلی حائز ہ لیاجائے اور ان کا محامسی کماجا نے حن کتابوں بربطور

ما خذ کلبساکواعتماد واطبینان ہے، اس طرح برمحا حزہ اصافیا دوحصوں

يبدا معتراس من انجيلي عيسائيت كإبيان بوكا اوراس كيسائف ماکھ عیسائیت کا سب سے سندٹرین اخذ قرآن مٹرلیٹ اس کے دربع

اس کانقابی بهی بیاجایج گار اور د وسراحصته اس تم کلیساک عیسائیت اس کےمغتقدات، میا دات ورسوم واسی طرح کلیسا کی ننظر میں جو کناہیں

مقدس ا درُستند ما خذ کی حیثیت رکھنی ہیں ۔اُس کا جائز ہ کیے کران ک علی حیثیت کوئیں واضح کیا جا ہے گا۔اس کے سائھ سائھ قرآن نزلف

ہے تغایل کر کے انکی تر پیفات وَلبسات کو دکر کمیا جائے گا۔

الأممروفة بالماتض وتوضحار

#### بسسمانك الزطن الوحيع

## حضرت عبسی علیاسال کی پیانش کے وفت بنی اسوائیل کی سیاسی حالت

بابل کی امیری کے بعد بنی اسرائبل کی کوئی خود مختار حکومت نبیل قائم بلكه بابل كى اسبرى يبير بان كے بعد حكومت فارس كى نظرا بى حكمرا ں مغرو ہوئے تھے اور اپنی کے حکرمے معزول بھی ہوتے ۔ بس اتن سبولت کفی کہ ن كا وال بهبو *دېن س*يمنتخب هو ناځغا. بلكه فاص بين المن*دس كړېنچ* وا كا أنتخاب ببوتا تحقا. او رجوحاكم مغرر بونا. و بي الكابينتوانيمي بواكرنا تقا \_ كندراعنكم يخصب داراء اصغركو شكست دياء نومبو دي صويسكندراعظم كم مانخی میں آگیا ا ورسکندر کے مربے کے بعداس کی ساری ملکت ان کے مسہ د *ں میں تعنیم ہونی ٔ مثام کا علا ن*دا <u>کے سی</u>رسالار کے اور **معرکا علاقہ** مرے سپرسالار سے قبصہ میں آبار اورائھی ان کی سرحد بی نبین نبیس تغیب س کے ان میں باہم فونر بڑی ہوا کرنی تھی جس کی وجہ سے بہت المعدس بھی مفرکے انتخت ہوگیا کو تھجی شام کے اجبرہیں شام کےعلاقہ کےسپرسالا ے منفرض آگیا آوان میں ایک سپرسالارائٹی اُوخس چیادم جو آبی فایس کے نام سيمننبورتفا اس كرزاك بيرببود بون برببت رياده ظلم وجوربوا جس *جرب و کرم*کا بی خاندان میدان میں آیا ، اور آزا دی کی میبا درار اجنگ ا**ر**ی

انجيل ک روستني ميش

اورمالاً خرببودگی ایکستعل حکومت فائم کریے میں وہ خاندان کامیاب ہوگیا مگران کی حکومت کو زما دہ زماز مہیں گذر اکر اس خاندان کے سرداروں بیں خارجنگی متروع ہوگئ جس سے بہ خاندان تباہ ہوگیا، ادھرر دمیوں کاع وج مور بامغناا دَران کاعل دخل برا رفلسطین بر پیژهناگیا . سان نک کرانئی کی بچوبر وحابیت سے کوئی حاکم بن سکتا تھا کی دنوں بعد رومبوں نے ہرا و و کو پېود کابا د شاه مغرد کميااس به مکابی خاندان کاخانز کرد به اورنيځ شناې خاندان کی بنیا و ڈالی جس کا پہلاہا د شاہ حود ہوا۔ وہ بڑا ظالم مزاج اور عیاش طبع تھا ظاہری متنان وشوکت کی وجہ سے اعظم کا خطاب حاصل کیا۔ اس لے بہت لمقدئس کوازم بؤتمبرکما، اور ببرد ولوں کوخوش کریے کے لیے اور بھی سبت ے کام کئے . اور اُپنے اُپ کو لو نانی مائل مہودی نابت کرنے کی عرض یے بونا فی طرزی کئ ایک بستیال نفریس ست المقدس کے اس میاس نا شاگا اورتغیم نیوایئے ادر کئی شہروں میں مندر منوائے حس کی وجہ ہے بہو ری ں سے کاخوش تنفے واس کے بارے میں ان کا گیان تفاکہ یہ فقط و کھالے کے سکتے اجیے آپ کونٹرلیسٹ موسوی کایا بند ٹابن کرنا ہے ، ورز حنبفنت میں وہ بٹ پرسٹ ہو گیا ہے۔

ہر ڈواعظم کے اجرزائے میں صفرت عبینی علیالت الم کی پیدائش ہوئی ، ہر ڈوکار سے رومی انتقال ہوا جبکہ مقرت عبینی می کی عرائے سال کی رمی ہوگی ، اس الے کر موجودہ سند عبسوی میں غلطی سے اس سن کا صاب اس وقت سے سنروع کیا گیا، جب مفرت عبینی علیالت الم کی عربیارسال کی موجی تھی ۔ ہر ڈواعظم لے ایک وصیت نامہ کے ذریعہ ملک کو اپنے بین اواکوں کے درمیان نقشیم کردیا ۔ فیصروم اوگوسنس سے اس کی وصیت کے مطابق

فيصل كروباء أركابيوس ببيوديبا درسام ببركا حاكم ببواء النلي کا حاکم ہوا ، فلکیب ببرد ن پار کے علاقہ کا حاکم ہوا ، ارکالیوس جو بہور دیناه منفا. نوبترس مکومت کریے با با منفا کراس کے خلا مغدم جلا . اوراس کوحلا دطن کر کے فراکس کے ک رص بہودا اور سام برے علاقہ کو براہ راست روی حک اسرائبل میں عرصهٔ درار سے فائم نمنی ۔اس کو پاقا عدہ کچھ ات دسجر د و باره جاری کردیا. مدسی معاملات می اسی کونسل کا فیصد ا ورائنظامی امور کی نگهٔ داشت رومی دالی کرتامخفا. اس کوتسل و لوٰں طرح کی قمراہی کے شکار

ا کرتے تھے ، علمار واحیار ونیا کے حدسے زیادہ حربھی تھنے ،غوام سے نذر و نما زحاصل کرنے کے لیے حرام کو حلال ،حلال کوشیرام بنا بے سے تھی ور لغ میں کرنے تھے۔ نٹر بین موسویہ کے ساتھ بیت سی جدید رسموں کو بڑھا دیا تھ ڈ دین محض ایک رسم اور د کھا وارہ گیا تھا جو لوگ ساری سٹریین کے ما سنتے ام کفتے۔ ان کے بے طرح طرح کے کھنارے تجویز کرنے کتے جھزت عبیل ہے بیو دیوں کو ملامت کرتے ہوئے کہا کم بسعیا ہی ہے ہے حیٰ من کما توٹ نبوٹ کی جیسا کہ لکھا ہے۔ یہ است تمخہ سے نومبری لعظیم ن ہے۔ لیکن ان کے دل مجھ سے دوراس اور بے فائدہ میری پر سنٹن کر ہیں، کبوں کہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمبول کی روابت کو قائم کرتے ہو۔ اوران سے کہا کہ تم اپن روابیت کو ما ننے کے لئے خدا کے حکم کو بالکل رو کر دیتے ہو، کبونک موسیٰ نے فرمایا ہے که اینے باپ کی اورا بن مال کی *عزت کر*و ا ورجو کوئی مال وہا ہے گو جمہ ا تجید و را مروردان سے مارا بائے لیکن تم کنتے ہو اگر کوئی مال مار سے کیے کر سے آر انجھے مجھ سے فائر و مہنے سکتا ہے وہ فربان بعنی خدا کی ندر ہوچکی ہے۔ واسے مال بایب کی کچھ مددمہیں کر کھینے ہُو۔ یوں تم خدا کے کلام کو این روابیت سے باطل کرنے ہو، ا ورالیسے بہترے کام کرنے ہو. (درقش بالهج) (متى باليط) سیرے کا انتظار احس مدی میں مفرت عسیٰ بیدا ہوئے ، مکا بی ایسے کا انتظار احکامت کا میدہوگئ تھی له نتاید بن اسرائیل کی عظرت رخته نوث آئے ،مگر میت جَلدان میں خاندان تحکیم دن کی و جه سے خانہ جنگی مشروع ہوگئی اور ملک میں ہرطرت کی اسری و

بدامی بھیل گئی،اوران کی امیدس بایوسی سے بدل گمیس ۔اسی ہے من جانہالیہ قائم شده حکومت کاخیال بعی سبح می با دشامت کا تصور زیاده زور بحر سنے لگاا وراس کے ظہور کے لئے اُرز و کرنے لگے،اور دعائش کرتے حصر ت بجیٰ نے جنہاتسہ وینا شروع کیا، تومبود بوں کی ایک بھٹر جنع ہوگئ<sup>/</sup>۔ بیت المفدس کے بہوری ولاوی ان کے باس بہویجے کرشاید برمسیح ہو انجل بوحنام سبے کہ لاوی وکائن برت المقدس سے بوچھنے آئے کہ بالومسيح ہے . باكون ہے . نواس نے افرار كما كرم تومسيح مبس ہوں ،

س سے جیاں توم میں سیج کے استعمال کا جوش بیدا ہور مانخا و ماں مہنوں کے دل میں خو دمسیج بن جا سے کی بھی حویش جوش مار بے مگی السے بہت ہوگ ظاہر ہولے لگے جوسیحیت کے دعوید اربی تے اور دی فوجوں کے

مفالدکر کے شکست کھانے اور قبل ہونے سخفے۔ ت مسیلی کی ناریخ کا ماخذ

*ا طرح کسی ای فوم میں تہیں پیدا ہوئے ک*فے اور مذالیسے ملک حبال تُصبَيف د تاليف كارواج منهس تنها . حضرت ميبلي ۴ كامولد ننپذیب ونندن علم دفعنل کا مرکز بخفا جوموُرخبن آب کے حالات الکھ سکتے کھے . وہ رد می بھی ہوسکتے ہیں۔ جو ان وائی بہت کڑت سے ارض بہود ا اورميت المغدس مب تضاورذ دببودي فؤجسبس مفرئت عبسي عليالتهام أبيدا ہوئے ، اس ملے كران بريمي قديم زمانے سے نارن كو لوبسى كارواج ﴾ تخاراور وه عبسال كهي آپ كي نارز ع برتغم الحِفّا سكنے كفے. جو حصر ت

عینی عبرایمان لائے،اوران کی انجبل کو دیکھاا ورحفرت عبیلی عرکی نفر بروں کو مسنا،اوران کے ساتھ دعوت ونبلیغ میں فریک ہے ان سب کے بعد فرآن جو

حفرت محدصلی الدّ ملیه دستم برنازل موا ا دراس کی علی حیبتنیت عیروں کے حلفہ میں بھی مسلم ہے فران کی ناریخیت ا وراس کا اسٹینا داس کا نسلسل و نوالز

بہن ہی سم ہے فران کی نار بھیت اور اس کا استعناد اس کا منتسل دلوا تر ہر منصف آ دمی کو مجبور کرناہے کہ دہ کیے کہ موجودہ قران وہی قران ہے . جے

لوصلی النٹرعلیہ و کم نلاوٹ کرنے مخفے ،مگریم دیجھنے ہیں کہ زروی مورخین ہے اس سلسلہ میں کو لکھا اور زبہوریوں نے آپ کی ناریخ فلم بند کی جفرت

عیبیٰ ملائتلام کے ہارے میں خودان پر نازل شدہ کیاب انجیل میں مجھے میاں ماریک بھی گئی اور کے میں خودان پر نازل شدہ کیاب انجیل میں مجھے

معلومات ل سکنی تعیس مگر بدنفیسی کی بات ہے کہ حضرت میسی عربی نازل شدہ انجیل صالع ہوجی ہے اس کا کوئی اشرونشاں نہیں ملتا ہے ، اوراس کا

گشده ہونا موافق و خاکف سب کاشفغہ قول ہے ."

ر مے عیسانی خنہوں نے حضرت عیسیٰ علیدائے لام کے متعلق لکھا ہو تو اس کو عیسانی نوک مذہبی اعتبار سے دوقسموں پرمنیسم کرتے ہیں ، ابک

جس کو کلیسائے مستند قرار دیاہے اور دہ بہی چارانجل میں ۔ انجیل متی ۔ انجیل بوقا ۔ انجیل مرتش ، انجیل بوحنا ۔ اور رسو بوں کے حظوط ۔ دوسری

ا ہیں توفاء ان کا کر ک ، انجیل بوخیاء اور رسولوں کے حقوظ ۔ دوسری متم جس کو کلیسائے رد کر دیا اور اس کو غیرمتند قرار دیا بمستر د شدہ بجلیس

ا ن کی مقدار کھی خاصی ہیے ،مگرمستر د شدہ اناجیل کمیاب ہیں ،اس لئے میں درین ایر موقع یا ایک ایک جانب میں میں اورین سریموں سے سر

کران کما بوں کا بیڑھنا کلبساکی طرف سے منوع کھا۔ کیم کھی آج کے دورین انہیں ان ہیں دوریان میں ان ہیں

اسے بعض انجبل کا ترجمہ بھی ہوجیکا ہے۔ حصرت میسی اور ان کی تعلیما سے کا

سب سے مستند ما خذ قرآن مجید ہے، اس کے کوفراک کا طرح کوئی اُسانی

کتاب ہویاانسانی کتاب ایسی موجود شہیں ہے۔ حس کاعلمی مقام اس طرح اور اتنے عوصہ نک فائم و بانی ہو کہ اس کے حروف درسم الخط و اختلاف فراکت تک محفوظ ہوں ، حصرت عبسیٰ کی نار کئے اور ان کی تعلیمات کواہنی ا فاخذوں سے نزنتیب دیا جا بربکا۔

صفرت عليسكي على أير النش المنش المفرت عبسائيت كى بنيا دى موجوده عبسائيت كى بنيا دى

ا بیزے ہے اورخوش فتسمنی کی بات ہے کہ ان کی پیدائش کے وا فعہ کو آئیل نے بھی بیان کیاہے ، اور فر اُن نے بھی ہم دولوں کے بیان کو نعل کریں گے۔ تاکہ فاری خود موا زنہ کر کے فیصلہ کرے کہس کا بیا ن

قربن عغل و فیاس ہے ۔

د <mark>نیامیں ولادن کامعروف طریقہ</mark> معرون دسپورطرابیز ہی رہا

ہے کرمیاں بیوی کی مواصلت سے اولا دبیدا ہوتی رئیں ہے۔ اب اُںٹرنغا کی کوابئی قدرت کا مذکا اُطہار تعصود ہوا کہ انسٹر قادر مطلق فعالی کما ایشار سے اس دینا کس میں مصرف کیا جرب کا این کا میں مدینہ کردیا ایسا میں۔

اس دینیا بی سبب ومسبب کا جوسلسلهٔ قائم ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ چیزوں کا وجود وظہوراس کی قدرت او راس کے ارا دے سے ہوانا ہے

ہر رہ میں معلول سبب سے مسبب کا دجودا زخود مبب ہو ''ا ہے۔ علت سے معلول سبب سے مسبب کا دجودا زخود مبب ہو ''ا ہے۔

ملکرجیب امس کے ساتھ ارا دہ خدا و ندی متعلق ہو ناہے اس و فت اس کا وجود ہو ناہیے خود خداکسی علت وسدی کا بابند نہیں ہے ،ایسی فوم جس ہر مادی ساتا و اُلیسے فلسغہ کا غلبر تھا جس کی بنیا دانشر تعالیٰ کے فاعل بالا بجاب

ويركفى كرالتُرنعاك سے مخلوفات كاظہور وصدور بلااختباراس طرح بوباج

عيسائينت

جیسے علت سےمعلول کا وجو دہوتا ہے،الیسی قوم میں حضرت عیسیٰ عاکوا ط*رح پیدا کرے ای* فدرت دارا دہ کا اعلان تصور تفاکہ وہ وَات فادر طلق ہے۔ مغال لمالٹ ارمے اساب عادر کی محکوم نہیں سے اس کے ساتھ بی اسرائبل ہے نورست کے اس حصر کوضائع کر دیا تھا جس س آخر ست ، وجنت دمبهم بحساب وكناب كا دكر مفاحس كي وحرست انسان ان كي نظرين مرف صبى كا نام كفا حسم ك علاوه روح كولى الكُتْنِينَ بْنِينَ كِلْكُ مِيرود دوح كو . وجاسنے بی شخفے ۔ حفرت عبینی علیہ اسسلام کی اس طرح بیدائنش عالم اروا**ح** وكالجبي اغلان واظهارتها ويحككناها واستهاأت للعاكيين ونبيأت حضرت عیبی عرکی اس طرح پیدائنش کے نذکرہ میں فطری طور ہروا قو کی نرتبیب ہیں میلے حصرت عیبیٰ عرکی مال کا نذکرہ اُنا جا ہیئے جس میں ان کی آ عینت دعصمت کا غیرمعمولی نذکرہ ہو ۔ تا کہ شک نشبہ کرنے والوں کے نشکوک تخم ہوسکیں ۔ اور برابین حاصل کرنے والوں کے لئے راسپترصاف وسموار ریے اوراس کے ساتھ کھالیسی تھی متانی ہوناکہ چرحفر مرتم کے حال کو جانے وا لے ہوں ، یا نا وا نف ہوں سب کے شکوک دنتیبات کا فلع نفع کر سکے . ﴿ وَلِيهِ مِعِي حَالًا مِن سِيرِ وَافْعِنَ آدِي كِيرِسا سِيرًا إِمَا لَكَ حِبِ البِيا حَادِ نَذَ بِيشِ آنا ہے حس کی کوئی نظیر منیس ملنی ہے تو السے وقت آدمی ایک طرح حواس باخته موجأ تاہے ، اعنی وحال میں موارز ومغالبہ میں کریاتا ہے ۔اس کا تھی گفتا ضاہے کہ اس کے علاوہ کوئی کسٹانی ہو . کیجس کے بعدا ن کی اصلی کی زندگ نظروں میں آ جا ہے ، اوراس کا ڈسن برطرے کے شکو کہے . استنبهات سے مَان ہو جائے ر

### صرت رئم کی پیائش فران کابیان

حفرت برجی با نظامی است عموس کیا کی وہ حالمہ بس توامہوں نے نذر مان کی کرج بچر بیدا ہوگا اس کو بہیل کی حدمت کے لئے وقت کردونگی جب مدت حل کرج بچر بیدا ہوگا اس کو بہیل کی حدمت کے لئے وقت کردونگی جب مدت مولئی بیدا ہوئی ہے ، ان کے لئے برلوگ لڑکے سے کسی طرح کم میس بھی ، مگر ان کو اضوس حزور ہوئی ۔ برلوگ لڑکے سے کسی طرح کم میس بھی ، مگر ان کو اضوس حزور ہوئی ۔ برلوگ برلوگ بیدے ہوری ہوگی ۔ لوگی برکل کی خدمت کیسے ہوری ہوگی ۔ لوگی برکل کی خدمت کیسے ہوری ہوگی ۔ لوگی برکل کی خدمت کیسے کر سے گی ۔ النڈ تفا لئے ایر برکم کردیا کی خدمت کرمے کی ماں لئے ان کا نام مربح رکھا ۔

مندس ہیکل کی براہانت کس کے جوالے کی جائے اس میں کا ہنوں کے درمبان اختلاف ہوا۔ ہرا بکے اس کا مید دار تھا، کر صفرت مربم میری کھانت ہیں رہیں، اُخر میں فرعہ اندازی کے ذریعہ فیصلہ ہوا اور صفرت زکر ہا کے نام فرع نکلا ۔ جورسٹ تذہیں اُن کے خانوہ و تے ہیں۔

كَ الْمُ الْكُوالُمُ الْمُوالُهُ عِمَوَانَ دَبِ إِنَّ مَنْكُ ذُنُ لَكُ مَا فَيُ كَلِّينَ مُحَرَّداً وَنَغْنَلُ مِنِي إِنَّكُ اَمُنَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . فَلَتَا وَضَعَتُهَا فَالْتُ دَبِ إِنَّ وَضُعْنَهُ الْنَقَ وَاللَّهُ الْعَلَمُ بِعَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الْلَّاكُوكَ الْاَنْقُ . وَإِنِّ سَمَّيَنُهُ الْمُرْتَ وَإِلَّا الْمُعَلِمُ عَلَى وَذُرِيَّ يَنَهَا مِنَ النَّهُ عَلِي الرَّحِيْدِ .

فَتَعَيَّلُهَا دَيَّهَا بُغَيُولِ حَسَن وَ اَيْنَهَا لَسَاتًا حَسَنًا وُكَفَّلُهَا ذَكُوبًا، ٱلعُرَأَنَّ فَعَاكَنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ فَيُلْقُونَ ٱقُلاَسُهُمُ ٱبِيَّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيحَة حِرَال مُرَاثًى ﴾ ئعزتُ مرتم حمرت زرُعُما کی کفائت ونگرا بی میں ریسے مکیں ان کیسلے مهکل سیمنصُل ایک کمرهٔ مخصوص کر دیاگیا ناکه وه اس میں ره کرخد اکی عباد میں مشغول ر باکزیں جھٹرکٹ زکر یا علیالت لام مروری نگیدائشت کےسلسلاس کمبھی ان کے تجرے میں جانے نوان کو عجیب بائیں نظراً نیں کہ بے موسم کا کھیل اور کھا نے بینے کی جنریں دیجیں معفرت زکریا علیالت لام نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آبا ہے مفرت مریم نے کہا، میرے ملاکا نفنل دکرم سے وہ جس کوجا بناید نے گال رز ق د بناید ، حض نام بم نے مغدس بہل میں الیبی پاک هاف رندگی بسبری کرمنندس بهیل گےسب سے مغدس مجا ور حفرت ذکر مابھی ان کے زید وکنوی سے ببجد مناکز ہوئے . حفرت مریم پر حب دہ این مال کے بیٹ میں تھیں اسی وقت سے عیادت رید وُلغو کی و ٔ لمہارنت کا سابہ رہا ، بہا ں نک کرا ن کا نغویٰ زید و لمہارت ہوگوں کے در مبان معم و ف ومننهور هو گیا . ببېال کک کړوه يابغه ټوگنګې ـ وَكُفَتَلَهُ اذْكُونَا كُلَّمَا دُحُلُ عَلِيْهُ أَذْكِو ثَاالُهُواُ بَ وَجَلَ عِنْلُ هَا رِدُ فَأَ قَالَ يَا مَرُبِيمُ أَنَى لَكِ هَلْنَا- قَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللهُ كُوْزُفُ مَنُ لِيَّشَاءُ لِغَائِرِهِ سَابُ آلَ كُوَّالَ الْمُقَالَتِ اللَّكِيْكُةُ إيامَرُبِيمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَاكِ وَطَهَزَّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى لَسَاءِالنَّائِينُ يَا مُرْسَعُما فَنَنَى لِهُ يَتِهِ وَاسْتُمْدِي وَ أَذَكُمِي مَعَ الذَّاكِينِ . أَل مُرْأَلُ حفزن مریم کےحالات سے جاروں انجیل خاموش ہیں.الینڈمسنزد کج مِن سے انجیل بیدائش مریم میں ان کا تذکرہ ہے۔

## الجيل ببيلائش مريم

باب ول میں ہے کے مربم داؤ د کی مثنا ہی نسل اورخاندان کی شہر ناصر ، مِن بِيدا بو بَين اور بريضُلم مِن خد الحربيث المغدس بي برورش يا في علا اس کے باب کا نام جو تیم تھا۔ اور ما ان کا نام حَدَّ تھا۔ اور اس کے ماپ کا خاندا ن فریز نا صروضلع کلیلی میں تھا. اوراس کی ماں شہر بیت کم کے خاندان سے بھتی ۔ بیس سائل نک میاں ہوی عندن کے سائنہ زندگی نسبر کرتے دستا اوران کے کوئی لڑ کالڑ کی بیدا زہوئی ۔ نئب انکوں نے ایک سنت کا بی کا خدا اگران کو بچرعطا کرے . تواس کو خدا کی منّت کے بئے نذرجیڑھائیں گے اس کے بعے ہرسال عبد کے موقع برہین المقدس جایا کرتے تھے، با ب موم میں ذکرے کرخدا کا فرمشنہ اطلاع دینے کے لئے آباکہ نبری وعاسنی کی باب چہارم میں وکرہے کہ اس کے بعد وہی فرٹند جوئٹیم کی بیوی حذیر نظا ہر ہوا ۔ میاں بہوی دِ د نوں کوجو خوشنجری دی گئی ہے اس میں ذکر ہے کہ تمہارے ایک لڑکی بیدا ہوگ ۔ حبس کا نام مریم ہوگا جننی کراس میں مریم سے بسبوع مېريدا بوك كامجى ذكرم و باب بخي بس مريم كى ميدالش كا ذكرم و ، باب ئم ب*ی وکریے کرمفرت مریم جب* نین سال کی ہوگئیں نب ان کو بہت الند*ل* نے گئے۔ والدین نے حفرت مربم کوبہلی سیڑھی پر بٹھادیا. حضرت مربم بغیر کسی دوم سے کی رہنائی اور مدد کے ایک ایک کر کے سب سیڑھیاں جڑھ كبين. بيان بيوى في شريبت كدستور كے مطابق فر بان كركے اور منیت بوری کرکے لڑک کو بہت المفدس کے اندرا ور دوسری کنوار می لڑاکیوں کے ساتھ ہرورش یا ہے کے ایمے داخل کیا اور ماں پاک گھرواہیں

عيسائين

بطے گئے۔ اوراس کے باب مغتم میں سے کہ خدائے اس کی خبرد اری کی اور رو زفرسننداس کے پاس آباکرتے تھے ، اور اس کوعالم خبیب کے اسرار دکھائی وبینے کتھے جس کے ماعث وہ ہرایک برانی سے محنوظ رہی جب ان گیام چودہ سال کی ہوئی ۔ تب امام نے اعلان کیاکتام باکرہ لوکماں جو بیت المغدس میں پر ورش یار ہی ہیں اپنے اپنے گھروں کوچلی جائیں، دورتج لڑکیاں اکنوں نے توشی خوشی اس حکم کی تغیبل کی مریم نے اس حکم کی تغبیل سے عذر کما کرم ہے والدین سے خداکی خدمت کے لئے مجھ نذر کرد ہے میں اس عبد کو تور یانبیں جاسی جمرم مرم کے سکام کا نذکرہ ہے۔ اس كے بعدم بم است كھراكيس اس كے بعد باب بم يس مريم كے ماملہ موے کا ذکر کے۔ اور فرمستندی اُمد کا ذکر ہے۔ باب دہم میں پوسف کے ما تھ بہودیہ سے گلبلی اُکے کا ذکرہے ،اسی طرح مربم کے حالمہ ہونے کا ادر حب بوسف كوم يم كے حاملہ ہونے كاعلم ہوا تواس كو اضطراب وخليان موا۔ نوا ورانجلوں کی طرح سے وکرے کرفرسٹنے نے خواب میں آکران سب باتوں کو بنلا دیا، اس طرح مربم کی پیدائش کا ذکرانجیل مقدم ہیں

حضرت بجیلی علیاتسلام کی بیدائش کا ذکرفران میں

حفرت ذکر یا خردی نگرداشت کے سلسلامیں تہی تہی تھوت مریم کے تجر ہ بر تشریف لے جائے اور حفرت مریم کے پاس بے موسم کے تجل و بہجنتے اور بو چھنے کہ یہ بے موسم کا بھیل کہاں سے آگیا فوحفرت مریم کہتیں یہ میرے برورگار کا ففن نے فوجھ نزکر ٹیا کے دل میں برنمنا پیدا ہوتی کے

عيساتيت

حیں خدانے اپن قدرت کا ملہ سے یہ کہل بے یوسم پیدا کر دیئے ہیں، کہا وہ میرے بڑھانے اور ہیوی کے ہانچھ ہونے کے با دجو د محبکو بے موسم پیل بعتی مثامنیں عطائر سکتا ہے، یہ سوچ کرانیوں نے ہارگاہ ربانی میں دعا

یں ہیں ہیں ملی رسمائے ہیں میں رہائے۔ کی اوراس دعا کوالٹریئے شرف قبولیت بخشا ۔ ویں میں میں میں کا میں میں کا استعمال کے است

هُنَالِلْكَ وَعَازَكُويَّا وَبَهُمُ قَالُ وَتِ هَبُ إِنْ مِنْ لَيُ مِنْ لَيُ مَكَ ذُوَيَةِ مَا يَجْتُ مَا وَنَكَ سَمِيعُ الدُّعَالِمُنَادُ مُنَهُ الْمُلْكِنَةُ وَهُوَقَامٌ يُصِينٌ فِي الْيِغْرَابِ أَنَّ اللَّهُ وَيُبَتِنْ وَكِي مِنْ عِبْلِ مُصَلَّى قَالِ مِكْلِمَ فِي مَاللَّهِ وَسَيِّل الْحَصُورَا وَنَهِيَا مِنَ . وَلَهُ تَعْلَى مِنْ الدُرِي مَا لَا لَكُنْ مِنْ اللهِ وَسَيِّل الْحَصُورَا وَنَهِيَا مِن .

َلْمَتَالِحَيْنَ قَالَ دُبِّ اَنَّ يَكُوْنَ لِي عُلَامٌ وَعَنْ تَلَغَقَ اَلِكُوُوا مَنَ فَيَ عَافِرٌ قَالَ كَنَ المِلْفَ اللِّهُ يَعِعُلُ مَالِمَتُنَاءُ قَالَ دَبِّ اجْعَلْ لِيَّ الْمِثْوَ قَالَ الْمُنْفَى وَالْ وَمُكُلِمٌ النَّاصَ مَلْلَثَنَ أَمَا اللِّرُضُ أَوَادَكُرُ وَمِعِي كُثِيرًا وَسِيعٌ مِالْعَشِقِ والإنكارُكُ إ

فرآن نے مفرت کچی کی بیدائش کا ذکرتے ہوئے ان کومیسی کامناً دنبلا یا ہے، معد فالبکلة النّارچاروں انجبلوں میں سے عرف لوفا کی انجبل میں حفرت معدال مائٹ کرمین کرمین میں مصرف کوفا کی انجبل میں حفرت

نېنون انځېل اس واقعه کے بيان سيرخاموش ۾ . پر مين

حب وہ خدا کے حضور اپنے فراتی کی باری پر کہا منت کا کام ابھام دیتا مخط خوشہو کے مذتک کے دائین طرف ایک فرشند کھڑا دکھائی دیا، اس نے خوشخری دی کہ نبری دعائش لی گئی ۔ا در نبر سے اپنے نبری ہوی البشیع کے بیٹیا ہوگا ۔ نواس کا نام پوحمار کھنا مجھراس لڑکے کچھ اوصاف بہان کی ۔ ذکر بائے فرمشنہ سے کہا میں کیسے جانوں میں نوبوڑھا ہوں اور میری ہوی

عرد مبیدہ ہے، فرشنے ہے اس سے جواب میں کہا، کہیں جرئیل ہوں، خدا

کی طرف سے بھیجاگیا ہوں ، کرنم کو ان بانوں کی نوشخری دوں اور دیکھ جس دن نک یہ باتیں وا نع نہوں گ نو بول نہ سکے گا۔اس دن سے وہ اشارہ ہی کرنار ہا۔اور گونگار ہا اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ پاپنے مہینے نک اس نے اپنے حمل کوچھیا ہے دکھا۔ (یو قا۔ باب علی۔

حفرت مربم ابني فلوت كده من منتغول عمادت رسني كفيس ابك مرتز ں ضرور تُ سے منٹر تی جا س*ے کسی گوٹ پنس*ہا تی میں بھی تنہیں کہ خدا کا شتة جرئبل النساني فشكل ميں بے جما پاندان كے ساھنے ظاہر ہوا ابك اجبنج ں کے اس طرح بے حجابانہ سامنے آئے سے حفرن م بم کھیا گیٹی اور کہاکہ اگر بچھ میں کچے بھی خو ن فعا ہے، نواس خدا کا واسط دیے گر بختھ سے بنا ه چالبتی ہوں ، فرستنہ نے کہا اے مربم خوف نہ کھا در میں انسان ہیں ا ہوں بلکہ خدا کا فرستا دُہ فرشنہ ہوں، مجھ کو لڑائے کی بیٹنارت و بینے کے لیتے ں ، تعزت م بم سے بیسنگراز راہ نعب کہا ۔مبرے لڑکا کیسے ہوگا ۔ جبکہ مجبکو آج نک کسی شخص نے ایونہ منیں سگایا۔ اس کئے کہیں نے نکاح تهیں کہاہیے ، اور مذہی میں زانبہ ہوں ، فرستند نے جواب دیا میں خدا کا فرسناده بهون اس نے مجھ سے اسی طرح کہائیے ، اور بریھی فرما باہیے کہ مس اس سے ابسا کردں گاکر تھکوا ور بنرے لڑکے کو دنیا دالوں سے منے اپنی : فدرت کامله کانشان سازی . ا در لژگا ببری جانب سے رحمت تا بت إبوكا. اوربرمبرا فبصله ألل ب. مربم! المترتفالي بحكوا يسام لا يح کی بشارت د نبائیعے جواس کا کلمہ ہو گا۔ اس کا لغنب مبیح اور نام عبیلی ہ

اوروه ونیاوا حرت بس باوجابت بوگادا و رخدا کے تغریب بی سے برگاا ور وہ اللہ کی نشائی کے طور بربال کی گودی لوگوں سے گفتگو کرے گاد اللہ تھا لی اس کوکٹ ب و حکمت اور تورات وائیل عطا کرے گادا وربنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگاد برسب کچھاس سے حرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون فادرت بر ہے ۔ کہ جب کسی چیز کو وجود میں لانا جا بنا ہے تو عف اس کا ادا وہ اور حکم ہونا ہے ہوجا۔ نوو و منبئ نیست سے ہست ہوجاتی ہے ۔ لہٰذا الیسا ہو کر رہے گا۔ اور فرمنسنہ کے ذریعہ یا براہ راست مجھونک ماردی اور استرائیل ہوگیا۔

وَاذَكُونَ أَلِيَنَابِ مِنْ آلِهِ الْمُتَبَكَّةَ مِنْ اَحْلِلْهَا اَسْكَا نَاشَرَ وَبِنَا الْمُلَا الْمُكَا نَاشَرَ وَبِنَا الْمُنْ اَلْمُلَا الْمُكَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ الْمُكَا اللَّهِ عَالَى مَلْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِذْقَالَتِ الْلَئِكَةُ يَامَوْ مَ إِنَّ الْلَّهُ مَيُشَوَّ فِي بِكَلِمَةٍ مِنْ إِمْعُهُ الْمُسَجِّعُ عِنْ الْكَانَ الْكَانَ الْحَالَةُ وَكِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَّالِمِينَ اللَّمَالِمِينَ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُولُ لُكُولُكُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُتَابِقُولُ اللَّهُ الْمُتَابِعِينَ وَرَسُولًا إِلَى مِنْ الْمُؤْلِقِيلُ لَالَّامُ اللَّهُ الْمُتَابِعُ وَاللَّهُ الْمُتَابِعُولُ اللَّهُ الْمُتَابِعُ وَالْمُتَابِعُ وَالْمُلْكِلِينَ الْمُتَابِعُ اللَّهُ الْمُتَابِعُ وَالْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمُ الْمُتَابِعُ وَالْمُعَلِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَابِعُ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَابِعُ الْمُتَالِمِينَ اللَّهُ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمِينَ الْمُتَالِمُ الْمُنْ الْمُلْكِمُ الْمُتَالِمُ الْمُلْكِمِينَ الْمُتَالِمُ الْمُتَالِمُ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُتَالِمُ الْمُتَلِمُ الْمُتَلِمُ الْمُسْتَلِمُ الْمُنْ الْمُتَلِمُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْ الْمُتَلِمُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفُولُولُولُولُولُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْفِي الْمُنْمُ الْمُنْفِيل

لوقامیں ا*س کانذکرہ ہے، انجیل لوقامی*ں ما ناصرہ تھا۔ابک کواری کے پاس بیسی کیا جس کی منگئی داور کے گھر اپنے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی ۔ اوراس کواری کا نام مریم تھا ۔ اُو، فرشق سفاس کے پاس اندراکے کہا سلام تھ برجس پرفضل ہوا سے ،خواوند نیمے ساکھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھراکئ اور سوجنے لگی کدیر کیسا سلام شة لے اس سے کہا اے مربم خوف زگرکیوں کہ خداکی طرف سے تھے پرفضل ہوا سے . اور دیکھ تو صاط ہوگی . اور متاجے گی راس کا نام مبیوع رکھتا و و بزرگ ہوگا اور خدائے تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور خداوند خدا اس کے

باب داوُ د کانخت اسے د لیگا۔ وہ تبغو*ب کے گعرا*ئے برابدتک بادشاہی رے گا. اوراس کی باد نشآ کا آخر مربوگا ، مربم نے فرنستے سے کہا ۔ یہ کیوں کر ہوگا اس حال میں کہ میں مرد کو مہنس جانتی،اور فرشننے بے جواب میں اس سے کہا. روح القدس بھے برنازل ہوگا۔ اورخدا کے نغا ۔

کی قدرت بچھ پرسایہ ڈالے گ ۔ اور اس سب سے باکیز ہ جو پیدا ہو بنوالا سبے . خدا کا بیٹیا کہلا سے گا اور دیکھ نبڑی دسشرۃ داراً لیشبیج کے کہی بڑھا ہے

مِن بیا ہونے والا ہے۔ اب اس کوجو مائجہ کہلاتی تحق جیشامہینہ ہے۔

عيبايتت

کیوں کر حوقول خدا کی طرف سے ہے وہ میرکز بے ناتیر نہو گا ۔ الجيل منى بامل بين جميدوع كى بيدائشَ اس طرعَ بون كرحب اس كى ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوگئی۔ توان کے اکھنٹے ہونے سے مسلے دوروع القدس کی قدرت سے حالہ مائی گئی کسی اس کے شوہر نے جو راست با زمخنااور اسے بدنام کر نامنیں جاہتا تھا ۔ جیکے سے اس کو جیوڑ دینے کا ادا دہ کیا ۔ وہ ا ن باتوں کوسوح رائفا کہ خداو ند کے فریشختے یے اسےخواب میں دکھا ئی دیجرکہا ، ایے لوسف ۔ ہواہتے مبا*ں لانے سے مٹ ڈر ، کیوں کہ جواس کے بیٹ میں ہے ۔* وہ روح الغدس کی قدرت سے ہے ۔ وہ بیٹا چنے گی ۔ اور تواس کا نام ببوع رکھنا کبوں کروہی اپنے توگوں کو ان کے گنا ہوں سے نجا ت دیلگا عن نے نیندسے جاگ کرو لیہائی کیا جیسا خدا و ندکے فرشنتے لئے اسے حکم دیا تھا۔ اوراین بیوی کو اسیفیباں اے آیا ، اوراس کو نہ جانا حبب نک اس کے بیٹانہ ہوا، اس کا نام بسوع رکھا۔ انجل اوفابيل سيرحعن مسسريم حامله يوسف كم بعد حفرت ذكر کی بیوی الینشیع کے بیبال کلبک و اوران کوسلام کیا بیو ل ہی مرم کاسلام مة نوالبها مواكر بحراس كرحم مي العبل برا . اورالبشيع روح الغذا سے بھرگنگ - اور ملبندا وا زسیے بیکار کر کھینے لگی یک توعور تو ں میں مسارک ا در نبرے رحم کا کھل مبارک ۔ ا و رمجھ بریفضل کہاں سے بیوا، کرمیے خدا وندگ مان میہے پاس آئی کیوں کہ دیکھ جوں ہی نیرے سلام کی گ آوا زمیرے کان میں بڑی ہجہ مارے خوستی کے میرے رحم میں اچھل شرا

بار *کچیجوا ب*ان لاس*نه کیون کرج* با نیس خدا و مدکی طرف سے اس

عيسائيت

کمی گیئر کفیس. وہ پوری ہوں گی ،حضرت مریم نین قہین۔ ہے قشر میاس کے ساتھ رہ کر اسنے گھر یوٹ گئش ۔

وضعحمل

وضع حمل و ولادت، قرآن میں حضرت مریم نے جب خود کو حالہ عموس کیا تو

بخفاصا ئے منشر بہت ان پراضطراری کیفیت طاری ہوگئی ، اور حدث عمل ختم ہو نے کے قریب یہ صورت شدید تر ہوگئی امہوں نے سوچا کہ یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کرچش کیا توقوم کوچوں کہ حقیقت حال کا بیت نہیں سے ۔

اس سے ہوگ زمعلوم کس کس طرح برنام کرنے کوششش کریں گئے۔ اس لئے مناسب یہ سے کہ نوگوں سے دورکسی جگہ چلے جانا چاہیئے اور بر

موچ کرا بک ٹبلہ برجلی گئیس ہجال درد زہ شروع ہوا ۔ تکلیف واضط آ کی حالت مِس کھجور کے ایک ورخت کے پنج اس کے ننے کے سہارے چھڑگیس

بین اگے دائے وا فذکا اندازہ کرکے انتہائی فلن واصطراب میں کہنے لگیں کرکاش میں اس سے پہلے مرچکی ہونی . میری مستی کو لوگ بالکل فرارموش کر جکے

ہونے ، نواس کے نشنیب سے خداکے فرسند سے پکاراکہ مریم عمکین نہو" وبچھ نیرے ہروروگار لے نیز سے بنچے نہرجا ری کررکھی ہے ، اوراس کھی ر کے ورفت کا نند بکڑا کر اپنی جانب ہلاؤ ، نو یکے تازہ کھی رکے خوشنے تھے ہر

گریں گے۔ اس کو کھا و بیو ۔ اور بچہ کو دیجہ کرا بن آنکھوں کو تھنڈی کرو رنخ وعم کھوں جا ؤ۔ فرسٹنہ کی نسلی امبز ایکارا در صفرت عیسلی کے فظارے

عنه و ه اصطراب خنم بهوگیا، تامم به خیال بر د قت کمیشکنا نظا که بوگ اگر جیه

كَابِحُكُى بِيْدِالْسُ كَامِعَا لَمْ بِي بِقَيْنَا مِنَا بَ السَّرَا كِ لَسُّا فَى ہِے۔ وَمَنْ مَ بِنْتَ عِمُونَ اللّهَى اَحْصَنَتُ فَرُحُهَا فَنَعَ خَنَافِ مِنْ وَقِيمًا التَّحَكُمَ الْفَعَلَتُ الْكَثَافِيَ مَنَّ فَكَلَ صَلَى الْفَصِيَّا فَأَجَاءِ اللَّحَاصُ إِلَى جِنْعَ التَّحَلُمَةِ فَالْكَ كُلِيْنَى مِنَّ فَكْلَ هَلَ الْحَكُنُتُ لَسُمِ يَا وَهُلَ مَنْ عَلَى الْمَاحِنَ عَلَى التَّحَلُمَةِ فَسُلُوا فَكُمْ عَلَيْهِ فَهُ كَلَيْهِ مَحْتَكِ سَمِ يَا وَهُلَ عَلَى الْمَاحِدَةِ عَلَى اللَّهُ التَّحَلُمَةِ فَسُلُوا فَكُمْ عَلَيْهِ فَهُ لَيْ إِلَى مَنْ الْمُنْ الْمَاحِدِي عَيْمًا فَلَى الْمَاحِدِي اللّهُ الْمَاحِدَةُ الْمُؤْمَى وَا شَهُولِي وَقَوْمِى عَيْمًا فَإِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاحِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ بیٹاجن اور اس کولیبٹ کرمری میں رکھا، کیوں کران کے واسطے سرائے میں میں رسہ

حكَّه نه تعتى .

بعدی .

انجیل متن باب مدا آیت عظ سے تقد متروع ہوتا ہے کہ مریم کی منگی اوست کے ساتھ ہوگئی توان کے اکھے ہوئے سے پہلے وہ روح الفلاس کی قدرت سے جالہ ہا گئی ۔ بہی اس کے خوبر یوست نے جوراست باز تھا ۔

اوراسے بدناً ان کرتا چا ہتا تھا ۔ چیکے سے اس کوچیوڈ دینے کا ارادہ کیا ۔ توخدا کے فرشتہ ہے اس کوچیوڈ دینے کا ارادہ کیا ۔ توخدا کے فرشتہ ہے اس کوچوا ہوں کے بریٹ بیاں لانے سے دڈر کیوں کہ جواس کے بریٹ بیں ہے ، وہ روح کو اپنے بہاں لانے بیار اوراس کا نام بیوع رکھنا الفلاس کی تعرب کے فرشتہ کے اس کا تام بیوع رکھنا کی اوراس کا نام بیوع رکھنا کے اسے محم دیا تھا ۔ اپن ہوں کو اپنے بہاں لایا ۔ اوراس کو د جا ناج ب کے اسے محم دیا تھا ۔ اپن ہوں کو اپنے بہاں لایا ۔ اوراس کو د جا ناج ب دہ بیٹا جن واس کا نام بیوع رکھا ۔

ر شنول کالبتنارت وینا مفرت میسی علیات مام کرداند گرشنول کالبتنارت وینا مساقه یکردایون پریکه

کے فرشتوں کی ایک جاعت خدا کی حمدا و رصفرت میں کی پیدائش کی خوشجری کے فرشتوں کی ایک جاعت خدا کی حمدا و رصفرت میں کی پیدائش کی خوشجری استانی جارہی ہے جردا ہے بیٹ فیم آئے ۔ اور یوسف و مربیم سے ملافات کی اور پی کوتر کی این اور کی اور کی اور کی سے شعلق ہم کے اس طرح کی اور دوسرے ہوگؤں کو تبلا ہا۔ کواس لوگے سے شعلق ہم کے اس طرح کی ان کوسری ہے ۔ اس علا قدمیں بات کی میں ہے ۔ اس علا قدمیں اجردا ہے کتھے جو رائٹ کو میدان میں رہ کر اپنے تکھے کی نگرمیانی کررہے تھے اور خدا و ند کا جلال اور خدا و ند کا جلال اور خدا و ند کا جلال

جوان *کے گرد چھا*. وہ نیابت ڈرگئے۔ گرفرشنوں لےان سے *کھا، کہ* . ڈرومنیں کیوں کہ دیکھوم*ں بنہیں بڑی خوشی کی بینیار*ے دیتا ہوں، جو ماری امت کے وا<u>سط</u>ے ہوگی ۔ کوآج واؤد کے شہر میں تنہارے نے ایک بني بيدا ہوا بيني مبيع خداونداوراس كانتيار بے كيئر پريتہ ہے كرتم لك بچ کو کیڑے میں لیٹاا ورجرتی میں بڑا ہوا یا ڈیگے . اور پھا کہ اِس فرمث بے ساکھ آسانی نشکر کا ایک گروہ خدا کی حد کر ناا در پرکہنا ہواکھا لم بالا یہ خدا کی نجب برواور زمین بران آ دمیوں میں جن سے وہ راصنی ہے<sup>ہ</sup> حب فرشنتے ان کے پاس سے اُسان برجلے گئے توالیہا ہوا ک<sup>وردا</sup> ہا نے اکی*ں من کما اُ دُر*ست کم نک جلیں اور یہ بات جوہوئی ہے ،اورجس کی خدا و مدیے ہکو نیم دی سے ، دیجیس کس انہوں نے جلدی سے جا اور بوسف کو دیکھا اوراس بجه کوجرن میں بڑایا مار اورامنیں دیکھ کروہ پا جواس *لڑکے کے حق*مں ان سے *کہی گئی گئی مشہور کی ،*اور سب سننے والور ہے ان باتوں برجوجروا ہوں نے ان سے کہی تعیب کیا . گرائجیل متی بس ان سے نمتلف تعریف*ن کیا گیا ہے ، ک*ربورب سے کچر کوسی آئے انہوں نے کہاکہ ہم نے ابکہ سنارہ ویجھا ہے جس سے معلوم ہونا ہے کربیو دبوں کاکوئی بادشاہ بیدا ہوا ہے ،ہم اس کوسجدہ کریا أيئرين - وه كبال هيراس دفت بادشاه مردنين به تفارم روبين ا اینے علمارا ورفقهار سے بوچھ کر نبلایا کہ وہ بریت قم میں ہے ۔اس کر تخفین کر کے تم لوگ محبکو بھی تبلا و ، مجوسی بین کم کئے اور مریم سے ملاقا كحاا ورمجه كود تكما اس كوسجده كبا اور كجه مديبيش كيا. ان كويذربع خواب ہابت ہوئی کمبر درلیں کے ہاس جائے منتلاؤ ۔ اس منے وہ دوسرے

راستے سے اپنے ولمن والبس چلے گئے۔ الجیل متی باب م<sup>یں</sup> مح**وسدوں کا متنسرق** سے سبیح کے پاس تا او پیچوکئ نوسی مح**وسدوں کا متنسرق** سے سبیح کے پاس تا اور پیچوکئ نوسی

ه دیکه کریم اسے سحدہ کرتے اُسے ہیں، رم سنول اورفقيبول كوجيع كركے يوجها كرمسيح كى سدائش كمال بون حاسية جاكرببودير كيهنت لحمص كبوب كربني كم معرونت يوس لكهاأ ، بیت فم میودا و کے ملاقیس تو بہر دا کے حاکوں میں م<sub>ی</sub>رکز سیسے چیو ال ہے کیوں کہ تجدیب ایک مردار تکا گاجومبری امن اسرائیل کی کلدانی بالرمرودلس لا موسول كوصك سے بلاكران سي تفيق كم رونس وفنت د کھانی دیا تھا۔ ا در پرکہ ٹرائفیس میت محم بھیجا کہ جا کر ت مخمک مخمک دربافت کرو ادرجب دو طے تو تھے کہی جم بیں بھی آگرا سے سجدہ کروں، وہ باد شناہ کی باش سنکرر وار ہو <u>ئے</u> سنیّاره امهُوں بے بورب میں دیکھاتھا۔ وہ ان کے آگے آگے جلا . کرانت کے ویر جا کر تھٹر گیا جہاں وہ بچر تھا۔ وہ سنتارہ کو دیکھ ت خوش ہوئے اوراس گھریں بہونیکراس کی ماں مریم کے پاس دیجیا س کے آ گے گر کرسحدہ کیا ۔ اور اپنے ڈیے کھول کرسوناا ورلومان ا ورمراس کو نذرکیا. ا ورمیرودلیس کے پاس محرز جانے کی بدایت خواب مب پاکرد وسری را ہ سے اپنے دطن کور دار ہوئے ۔ حفرت عیبٹی علیالت لام کی ولا دت کے سلسانس آسنے قرآن کرہم م

و کر کر ده تفصیلات کا بھی مطالعہ کیا۔ اور انجیل میں ورج تفصیلات سے بھی آگا ہی حاصل کی ۔

پوں کر حفرت عبینی علی ولا دن مرف ماں کے دریوہوئی تھی اور خداکی طرف سے معجز ارصورت میں بعنی باپ کے بعنے بربالٹن کی بات جیرت واسنعیاب کا سبب تھی ۔ اس لئے انجیل میں استعماب کو دور کرنے کے لئے۔ یوسف سے ان کی منگیئز ہونے کی بات بنائی گئی تاکہ عوائی سطح پر بربریالٹن جیرت کا سبب ندر ہے البزاس صورت میں یہ واقعہ یوسف کے لئے مبڑی بریت ان اوراضطراب کا سبب بنتا ہے اس لئے اس کو علمتن کرنے کے لئے منائی بیشار توں کا سمارا ابراگیا۔

ا درائجیل مقدم میں استعماب دورکرنے کے منے ایک دومرا اور انجیل مقدم میں استعماب دورکرنے کے منے ایک دومرا واتفولفل کیاہے ، فقیداناس کومریم کے حالم ہونے کا علم ہوا تواس بنے جاکر کا اس سے کہا کہ بوسف نے بوستیدہ اس سے تکسیل نکارچ کیا ، اور اس امر کا بن اسرائیل میں اعلان میں کیا ، کا بن اسرائیل میں اعلان میں کیا ، کا بن اسرائیل میں اعلان میں کیا ، کا بن نے بات بوجی ، یوسف کے بہاکہ میں اس سے پاک ہوں ، کا بن نے کہا کہ میں امر دونوں کو بعدت کا پان کہا کہ میں اس سے پاک ہوں ، کا بن نے کہا کہ میں اس سے پاک ہوں ، کا بن نے کہا کہ میں اس سے پاک ہوں اور اس کے بات کہا کہ میں اس کے ، تومیل کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہوں اور اس سے ان کو بری کر دیا ، (انجیل مقدم ہائے ) اس وقت اس وقت اس وقت کا ب بین ہوسن رہا نی کی اس وقت کا ب بین ہوسنے کے اس وقت کا ب بین ہوسنے کے اس وقت

مجى كلام كما بمقاحب وه ميرب مين مخفار فرآن كريم مي إس و مطرقو حدزت مریم کا کردارا وران کی اکمیزگ کا سال سے ش کے بعد ہوگوں کی طرف صے حیرت واستعمار ذا لَهُ كَي بِيمورت مِيان كَي كُنَّ ہے . كہ لوگ بُونِس كے نوئمُ اس نومولو د لرف ایتناره کر دینا بهجرلومولو د کے مارے میں متا باکیا کہ ان کو گویا تی لو*گ معلمئن ہو گئے اور* فاہ*رے کہ قرآن کی تر نتیب* اور اس کاانداز بیان ، لوگوں کے لیے عفلی طور پراطمینان بخش ہے۔ د فنت آبانواس کا نام ببوع رکھاگیا ہو عث میں بڑیے سے مہلے رکھا تھا. (انجیل بو فایا ہے سے فرمن مربم فعاس سے پاک ہومٹن نوموسوی منٹر بعیت ک مبلو مکھے . خدا کے بیئے مفدس ہوں ، بعنی سوسی قربانی کے لئے سرہ ایک سال کااورخطائی فربانی کے لئے کبوتر کا بچہ یا قمری حاعب کے فیر کے دروآ من کے پاس لائے اور سے خداو ند کے سامنے گذارے، اگر ہرہ لا پٹر ور ماہو، تو د و قرباں یا د و کیونز کا بچرا کیے سوحتی فربانی کے لئے اور بخطاکی قربان کے لیے لائے حس کی وجہ سے معزت مربم ہے بیر کو روشلم میں لاکر دونوں نربا نیاں دیں . *جب حصرت مربم بچرکو ہیک*ل میں لا بیں . نوشعون نای ایک شخص لئے ان کو کو دمل نے کرخدا کی حمد کی ( بو فا باب عظ آبیت م<del>رس تا ۲</del>۰ میں بوری تفصیل موجود *ہے ہ* 

## حضرت يساع كالركين

اسی انجیل بوقایاب عظ آیت منتظامی میں ہے کھفرت میسی کوان کے ماں باب مرسال عبد سے موقعہ بریر شلم میں نبحا یا کرنے تھے جب وہ بارہ، مال نے ہوئے عدمے دستور کے مطابق بروشلم کئے ،اوران واؤ ب کا کام إ بوراكرك ان كه مال باب كروابس آنے لگے. نوبسمجد كرك قا فلاس معفرت عبسائ بھی موجود ہوں گے۔ ایک مَنزل ٱ گے نکل گئے . ننب معلق ہوا کہ حضرت میکی قا فلہ میں تہنیں میں توان کو ڈھونڈ تے ڈھو نڈنے پروشلم آئے تو دیکھیا *د حفرت میپی بهنگل می* استفاد*ون کے درمی*ان بی<u>نظ</u>مین . اوران سے وال ُ دِجواب کر رہیے ہیں۔ لو*گ حفرت عیسای کی* بانوں کوسسنگر دنگ <u>ب</u>فخ لوظا کی انجیل کے مطابق حصرت علیہ کی کائیکن اینے دملن میں گذرا اوران کی ماں ان کو بیکرکسی اور ملک کیس ہنس گئیں ،مگر منی کی انجیل میں اس کے و بالكل برمكس فعدلقل كياسيد بحب بحوسى مسروديس كے باس مبين أسئ وُ تُواس كوبرًا غفراً يا جُوسيوں كرستارہ ديكھنے كے صاب سے بہن لم ا وران کی سادی سرحدول کے ان سب لڑکوں کوچود وہرس بااس سے کم کے کتھے .سب کوفتل کرادیا، ا دھرفرسٹیۃ بے پوسٹ کوٹوا ب میں دیکیا تی و ے کرکہا کرنم لوگ فوراً تھاگ کرمفرجلےجا ؤ۔ا درحیب نک میں مجھت مرکوں وہی رسا رکبوں کرمیرولیس اس بیری تلاش میں سے الکاس کو مل كردك. وه وكرانون رأت وإلى مع بماك كرممرر وانهوي ا ورمعری میں منیم رہے بہاں تک کرمبیرورنس کا انتقال ہوا جبوہ

مرکیا نوخداوند کا فرسند بھر پوسٹ کوخواب میں نظراً یا اوراس سے کہاکہ بچہ اوراس کی مال کوئیکرا سرا بھل کے ملک میں چلاجا۔ اس لیے کرجو بچہ کو فنل کرنا چاہتا تھا وہ مرکبا ہے تو بوسٹ اور مربم بچہ کوئے کرا سرا تیمل کے ملک میں آئے۔ میمروزمیں کے مرک کے بعداس کا ملک اس کے نیمن بیٹوں میں تقسیم ہوگیا تھا۔ بہو دیا کا بادشاہ اخلائوس تھا۔ اس کے ملک میں جائے سے ڈرا اور خواب میں ہوایت پاکر گلبل کے علاقہ میں نا مرہ نافی تشہر میں آکر فیام کیا۔ (دیکھیو متی باب عمل آئیت میں استعمال کے ایک تاریخ

ان دونوں انجبل کے بیان میں کس قدر تفاوت و شاقف ہے۔ دونوں کا بیان میں کس قدر تفاوت و شاقف ہے۔ دونوں کا بیان میں کس قدر تفاوت و شاقف ہے۔ دونوں کا بیان میں اس طرح کا تناقف ہوتا ہے۔ اس و فت نواس کو ایک ناری کی کیا ہے، میں کی حیثیت سے دکر کہا جار ہا ہے انجن کی بابت ایکسٹنفل باب قامم کرے اس کے جن وقر کہا جار ہا ہے انجن کی جاسے گئی۔

# صفرت بحلی کی نبوت کا فہوراور لوگوں کواصطباع دینا

بهردیوں میں بیدت لینے اور توبر کرائے کا بہ طریقہ تھا، جس کو بیعت کرنا، توبر کرانا ہے اس کو پانی میں عوط دیتے کتے۔ اور منسل کریے کا مکر دیتے کتھے یہ

کی بینی اور پڑا کا پٹھاباند صفے اندی سند ونعنس کستی سے بڑی سے بھیب بے نفسی چرہ سے طاہر ہونی تنق ، انہوں نے اعلان کرناں شروع کہا بڑی ہے ۔ان کی آواز بوگو سے اسان کی بادشاہت نز دیک آگئی ہے ۔ان کی آواز بوگو سے ۔ ان کی آواز

بن ایک فاص انر تفا برطف سے میودی مرد اور ورتیں جو ق درجوق آتے . ا ورحفرن کی کے انتقار میعنت ہوتے ، تو *برکرتے اوراصطباع ومیتیس*د بیتے ۔ ان سے بو میالیا ہے کر آب سبع میں، باللماه میں یا دہ بن میں . توا منوں نے کہا زمین منج بول، زالماه بول زوه بی بون. ملکه انبول نے کیاکٹس بیعماه بی نے کہا ہے رہا بان میں بیکار نے والے کی آ واز ہوں ، کرتم خدا کی را ہ محو مسيدها *ك*رور

ا نجبل ایر استاب عدا آیت عدا ، جب بهود بول نے برنونم سے کاہن و بیوی یہ بوچھے کے اس کے پاس بیسے کہ توکون ہے ، تواکس نے ا فرار کما اورانیکار ن*دگا*۔ ملکہ افرار کما کہ میں توسیح نیں ہوں مامنیوں <u>ہے</u> اس کے بوتھا ، مجرکون ہے ، کیا ایلیاہ ہے ۔ اس سے کہا ۔ میں مہیں 🚆 موں . کیا وہ بی ہے ۔ اس بے جواب دیا ۔ کرمنس کیں انہوں نے اس ہے کہا۔ پھرنوکون ہے ، تاکہ اپنے بھیجے والوں کوجواب دیں ۔ نواسعے حق میں کیا کہنا ہے واس لے کہا ، میں جیسا بسعباہ نی سے کہاہے وہان میں ایک نکاریے وانے کی آواز ہوں کرئم خدا دید کی را مسیدھا کرو فرنسيون فاطف مع جو بھيج گئے تھے انہوں نے اس معصوال کیاکہ اگر توشیح منیں کے ۔ زایلیا ہ، مذوہ بی، تومینیٹ مرکبوں دینا ہے . بوحنان جواب دیا، میں یانی سے پیتسسر دینا ہوں، تنہاں درمیان ابكستنص كفير إسير جيدهم مهبين حانية العيي ميرك بعدكما أبنوالأجب كي جوتی کاتسمیری کھو ننے کے لائق نہیں، اور دومری انجیلوں میں کامہنوں كايوحناسے سوال كرنا مذكور بنيں ہے . بلكه انجين متى دمرقس بين اس منسم ک کونی است منقول مہیں ہے، البتہ انجیل او قامیں ہے،جب لوگ

www.besturdubooks.net

اُورہے ۔ میں اس کی جو نبال اع**مائے کے** لائق مہیں ، وہنہیں روح

انجل وفامیں سانپ کے بچوں والی ہائے تعل کیا ہا

لغدس اوراگ سے سننے مید دے گار

بات ان لوگوں کے خیال معلوم کرنے کے بعد کہی۔

# حضرت عبسلي كأبوحنا سياصطباغ لينا

حفرت بحی جب بوگوں کو بہت ہے دہنے تھے توان دلوں حفرت عبی ایکار کی خدمت بی حاصرت عبی ایکار کی خدمت بی حاصر ہوئے اور کہا کہ محکو بھی اصطباع دیجے ' ابتلار او بر حضرت بی عبد کی ایکار کیا ہے جا ان کو بہت ہے دیا۔ جب دریا سے نہا کرا و بر آگئے ' توان بر کبونر کی شکل ہیں روح القدس کا مزول ہوا اور اُسمان اُسے آوازاً اُن کہ یہ مراہیا را بیٹا ہے اور میں اس سے خوش ہوں ، حصرت اُسے آوازاً اُن کہ یہ مراہیا را بیٹا ہے اور میں اس سے خوش ہوں ، حصرت اُسے آوازاً اُن کہ یہ مراہیا را بیٹا ہے اور میں اس سے خوش ہوں ، حصرت اُسے کہ اُن کہ بیت اصطباع کیا واقد مو کو تعل نہیں کرتا ہے ، شایدا س بی صفرت اُسے میں عرف ہو حال مراہی اور کی شہادت و کو ایک کا ذرائی مراہی خوش کی شہادت و کو ایک کا ذرائی کا شہادت و کو ایک کا ذرائی کر ہے۔

روبه با با برره سهد انجل متی باب سسال بیراس وقت بهوی گیل سے برون کے کمارے پوتناکے پاس بینسر لینے آیا، مگر پوتنا اسے پر کہ کرمنے کرنے دگاکہ میں اب تجھ سے بہت مدلینے کا تماج ہوں اور توم رے پاس آبلے بسوٹ نے بواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہوئے ہی وے کہوں کہ ہیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنی مناسعب ہے ، اس بر ہوئے دیا اوربہوں بہت مرئے کرنی الفور پانے کے پاس سے او پر آگیا ، اور دیا اوربہوں بہت مرئے کرنی الفور پانے کے پاس سے او پر آگیا ، اور دیکھواس کے این کا دروازہ کھل گیا ۔ اوراس سے خدا کی ہے آسان سے آواز آن کریم براہیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ انجار مقین دریان دونوں میں تأہید تا میں اسی طارح رہوں

انجبل مرض وربوقا دَونوں میں قربیب قربیب اسی طرح ہے، دونوں میں انتافز ق ہے کہ مرض و لو قالی انجبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نوگوں کو صلا کیا کہ برم ابٹیا ہے۔ اورانجیل بوجنامیں مفرت میسی کہتے ہیں کہ میں لئے

کیا کہ برمرا بیٹا ہے۔ اورانجیل یوحنامی مفرت فیسی کیتے ہیں کہ میں لئے روح کوکبو ترکی طرح اُسمان سے اُنزیتے دیکھاہے۔ یہ اختلاف وحی و الهام میں منہیں ہوسکتا ۔

مورت میں کا جنگل میں جالی*ر و نوتک ماضہ سے ک*ر 1.

فرن بحیی سے بیت سے لینے کے بعد نور آ جالیس روز جنگل میں حاکم می مشغول ہو گئے اسی دوران شیطان بے فتنہ می متبلا کم نام نگرآب اس برغالب رہے . انجیل متی کا بیان روح اسی وقس**ے جل** یا لَمَا . تَا كُوابِلِيس سِے أَرْبَايا حاسمة . جاليس دن اورجاليس رائد **فا ق**ركريا ۔ اُخری ان کومجوک تلی ماور اُزمائے والے لئے پاس اگراس سے یٹا ہے. تومرا پر تغیرروٹیاں بن جائیں ۔ اس جوار باک، لکھا ہے کہ آ دی مرف روق ہی سے جیتار رسیط گا۔ بلکی بات جو خدا کے منع سے تک سے و تب اہلیس اسے مقدس شہریں نے کیا بہل کے کنگرے مرکھ اکرے اس سے کہا کہ اگر توخدا کا بیٹا ہے آ ۔ تبیش نینے گرا دے ، کیوں کہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت فرسٹتوں کو روہ تھے ہامخوں برا مھالیں گے ۔ ایسان ہوکہ نئے بالوميم كالمقيس لك ركيوع يف كهار بهي لكهاب كر توخدا ونعل خداک آزمالنش ذکر بچرالمیس اسے بہت اوسیے پہاڑ پر ہے گیا ا دنیا کی راری بادشا آئیس اوران کی سنان وشوکت اسے دکھائی آ اور اس سے کہا کا گرتو تھے تھک کرسجدہ کرے تو برسب کچے تھے دیدوں گا بہوع کے اس سے کہا اسٹیطان دور ہو ۔ کیوں کہ تکھاہے کہ تو خداو نداپنے خداکو سجدہ کر۔ اور حرف اس کی عبادت کرتب ابلیس اس کے پاس سے چلاگیا ، اور دیجو فرشنے آکران کی خدمت کرنے لگے باب عیم ایجیل مرتب باب علا آیت مسلامی اس واقعہ کو جہت ہی باب عیم ایجیل مرتب ۔ اور انجبل لوقا باب میم جس اس کو انجبل منی کی طرح تفصیل سے دکر کہا ہے ۔ مگراس بی ہے کہ ابلیس تام آزائش کی طرح تفصیل سے دکر کہا ہے ۔ مگراس بی ہے کہ ابلیس تام آزائش کرچکا تو کچے عرصہ کے لئے اس سے جدا ہوا ،

گرانجیل بوحنایس بوحناسے اصطباع پائے کواورشیطان سے آز مائے جانے کو، دولوں کو حذت کر دیا، اس لئے کہ اس میں توصاف سبج کوالنیان بنانا بڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذکری اڑا دیا۔ سبج کوالنیان بنانا بڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذکری اڑا دیا۔

تضریت کی برت کاظهوراوراز کا لوگونگودعوت دینا.

الجیل تی دلوفا دم قس ہی ہے کہ چالیں دن کی ریاضت کے بعد مسیح والیں آئے اور وہاں برانہوں نے دعوت و جملے کا کام انجام دینا شروع کیا، انجیل لوفا باب میں امیت مرامیں ہے جملے کا کام انجام دینا شروع کیا، انجیل لوفاء اور کر دو تواح میں اس کی مجروع توت سے بھرا ہوا گلیل کو لوفاء اور کر دو تواح میں اس کی شہرت بھیل گئی ، اور وہ ان کے عبادت خالوں میں تعلیم دیتا رہا، اور میب اس کی بڑائی کرتے رہے ، انجیل مرض باب مرا آیت مرابی بھر بوخا کے بکڑ واسے جانے کے بعد بسوع نے کلیل میں خدا کی توشنج کی کے بعد بسوع نے کلیل میں خدا کی توشنج کی کی بوخا کے بکڑ واسے جانے کے بعد بسوع نے کلیل میں خدا کی توشنج کی کی بوخا کے بکڑ واسے جانے کے بعد بسوع نے کلیل میں خدا کی توشنج کی کی

منادی کی اور کہاکہ وقت بورا ہوگیا ہے ۔ اور خدا کی ہادشا ہست نز دیکہ آگئ ہے. توبہ کرو۔ اورخوشجری دانجبل، کو حالو، انجبل منی باب ملا آبت عظا میں ہے ۔ اور حب اس نے مسئاکہ بوحنا بچوا و باگیا ہے ، تو گلبل کوروانہ ہوا۔ اور ناصرہ کوچیوڑ کرکمزنوم جس حالسا تھبل کے کنارے جو زیویون اور نغتالی کی سرحد میریدی اس وقت سے نیبوع مے منا دی کرنی اور پر کہنا ىتر د *تاك*يا . كۆرگرو. كيول كه آسان كى باد نشابهت نزديك أكتئ سيے . مگرا تخیل او حماسے معلوم ہونا ہے کرمسیجے نے جالیس دن جنگل میں جا کر رباصت نہیں کی ملک حفرت بجلی بے حفرت عبیبی پر روح کو کبونز کی شکل یں اتر بے دیکھا۔ اس کے تنبیرے دن گلباکی چلے گئے ریوٹ انے میلے ون گواہی دی . بھر دوم ہے دن گواہی دی کریہ خدا کا برہ ہے ۔ تو بوحنا ک بان مستکران کے دوشا کرد ایک بے نام کا یعنی خود انجیل کا مصنف اوخیا د ومرا اندریاس مسبح کے ساتھ ہوئے ۔ دوسرے دن لیبوع نے گلیل یں جا نا چاہا ۔ اور فلیس سے مل کر کہا، میرے پیچے ہولے ۔

رائبل یومنا باب مرا آبت عصقاییم ) بهرابنیل متی سے معلوم ہونا ہے کہ بسوس نامرہ میں گئے ۔ اس کے بعد معزنخوم میں جا بسے ، اور دیگر انجیلوں سے مرف گلیل میں جانا آباب سات سا

ہو ناہے ۔

رت میں کی منبوت کاز مانہ انجیل متی درنس دیوقا سے سے کی مت بنوت بین او کے قریب ٹاہ

ہوتی ہے اس کے کرحفرت بجئی کا اصطباع و بیٹ کا اعلان قیمر روم طبریوس کی حکومت کے بندر ہو ہی سال میں ٹابت ہے۔ اور اس دفت خزاہ اور کا گفتا سردار کا اس تھے دائجیل ہوقاباب عسلہ ،
ا در حفرت عیبنی ہے معفرت کی سے بینیہ حیاس دوران میں لیا اس وقت ان کی ترنیس سال کی تھی ، اور سبیح کی بریدائش ۲۵ روسم کو ہے
اس ہے اس کی اظ سے اصطباع کا زمانہ می افریب قریب ابنی تازیخوں ہی
بروگا ۔ اصطباع بینے کے بعد پہلی عبد کو سبیج بردشتم میں گئے تھے ، اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بہلی عبد کو سبیج بردشتم میں گئے تھے ، اوراسی موقع برصلیب دیئے گئے اگر اس بی سے جنگل میں ریاضت کی مدت جو
چالیس دوزہے اس کو لکال دیا جائے ، تو یہ مدت اور کم ہوجاتی ہے ۔
یعنی کل ڈیڑھ ہونے دویا ہ ، برخلاف انجبل ہو حاکے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ۔

حفرت بيبيع برست ببلے ابان لانے والے

انجیل میں بین یا چارمزنہ لید کے موقع پر بروشلم جا نائبیان کیا ہے جس سے

معلوم ہواکراس کوالہام و وحی سے نہیں مکھا گیا ہے . بلک<sup>ی</sup>س ک*وجس طرح* 

يا د تعاريا جيسا د ل مِن آيا ويسالكوديا ـ

جنگل سے تکلنے کے بعدگلیں بہو پچے و پاں پر اکپنے منادی کی اور کہنا سٹر و تاکیا کہ تو بر کرو ، کیوں کہ اُسانی با دشاہت قریب اُ چک ہے ۔ مبوع تنام گلیل میں بچر تار پا ، ا دران کے عبادت خانوں بس تعلیم دیتا ربا اور با دشاہت کی نوشنجری کی منادی کرنار پا اور لوگوں کی برطرح کی ایماری ، ا در برطرح کی کمزوری دور کرتار پا ، اور اس کی شہرت تمام سور پر پیماری اور لوگ سب بیاروں کو جوطرح طرح کی بیار ہوں اور کلیغوں بی گرفتار تھے اور انھیں جن میں بدر دھیں تھیں، اور مرکی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اس نے انہیں اچھاکیا، گلیل اور وکیلسس اور بروشلم اور بہود براور بردن پارسے بڑی بھیٹر اس کے بیچھے ہولی۔ درین منت سیمیں

را جیل می بارہیں ہے۔ گلبل کی جمیل کے کنار سے صفرت عبہ کی کھڑے تنے اور بھیٹراس پر کری چڑتی مئی ، اور خدا کا کلام سنتی تنخی، حضرت مسبلی نے جعبیل کے کنار سے د دکشتیاں لگی دیجییں ، اور مجھلی پکڑنے والے اُنز کر جال دھور ہے تنکے حضرت عبیئی نے شمنوں کی کشنتی بربیٹھ کر شمنون سے کہا کہ کنارے سے

حفرت سیسی نے سمون کی صبی پر پیچه کر سمکون سے کہا کہ کنار ہے ہے۔ ذرا ہڑا ہے چل اور پیچکر ہوگوں کو کشنٹی ہر سے تعلیم دینے لگا جب کلا ہے تم ہوا نوشمون سے کہا گہرے میں بے چل ، اور نتم شکار کے لئے اپنا جال ڈالو شمون نے جواب میں کہا ، اے صاحب ، ہم نے رات بحرمحنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا ، مگر تبرے کہنے سے جال ڈوا لمنا ہوں انھوں نے جال ڈالا، اور مجھلوں کا بڑا عول کھیرلائے اور ان کے جال بیٹنے نگے ۔ انھوں نے اسے

مچھلیوں کا بڑا عول جبرلائے اور ان کے جال چھنے طے ۔ انھوں نے ایسی سائنیوں کوجو دوسرک شنی میں نظیر، اشارہ کیا کہ اُو، ہماری مدوکرو، لیس انھوں نے اگرد دیوں کشنیاں بہاں نک تعربی کہ ڈو بنے لگیں پشھون یہ دیچھ کربیوع کے یاوس برگرا اور کہا ۔ اے خداد ندمیرے پاس سے جا ۔

اس سے کمیں گنہ گار آدی ہوں کیوں کے کھیلیوں کے اس شکار سے وہ اس سے کمیں گنہ گار آدی ہوں کیوں کے کھیلیوں کے اس شکار سے وہ

ا دراس کے سب سائمتی حیران ہوئے اسی طرح زبدی کے دولاں بیٹے ہونا ویعنوب جوشعوں کے شریک تنے جیران ہوج بیسوع نے شعوق کہا نوف نز کر اب سے تواً دمیوں کا شکار کہا کر ربگا۔ وہشنبوں کوکنارے پر لائے اور

ب کے تھور کراس کے بیچے ہو گئے. ( بوتا باب مره)

اورانجیل مرس و متی میں اس واقعہ کو وہرے اندازے ذکر کیا ہے۔ جس میں کفرت سے مجھلیوں کے کارے وہرے اندازے کا مجز و ندکور نہیں۔ گلیل کی جھیل کے کنارے وو معائیوں کو بیٹن شمعوں جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندر یاس کو جھیل میں جائی والے اند دیکھا۔ کیوں کہ وہ مائی گیر نے ، ان ہے کہا کہ میرے پہنچے چلے آؤ۔ میں آم کو آ دم میر بناؤں گار وہ فوراً جال چھوڑ کر ان کے پیچے ہو لئے ، اور وہا کوں کو دیکھا، لیتقوب اور یو مناجو دونوں زیدی کے بیٹے تھے جو کر اس نے اور وہ بھا کیوں کو دیکھا، لیتقوب اور یو مناجو دونوں زیدی کے بیٹے تھے جو کا ہے جائوں کی مرمت کر رہے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر رہے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فوراً کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا کی دورائی کی مرمت کر دے تھے۔ ان کو بلایا، وہ فورائی کی تیکھیے ہو گئے۔

(انجيل متى باب نمبر اورتس باب نمبرا)

اورانجیل یوحنامیں مجھلی کے واقعہ کو یا جال کی سرمت کرنے کی بات اس میں کسی کا ذکر کے اور انجیل یوحنامیں کچھلی کے جسب دوسرے میں گئی نے جب دوسرے دن بھی گواہی دی، کہ بین فلا کا برہ ہے۔ تو اس کے دوشا گر دجس میں ایک بے نام کا معنی ایک بے نام کا معنی ایک وسرا اندریاس مصرت میں کے ساتھ ہو گئے، اور اندریاس مصرت میں کہنا ہے تو ہو متاکا ایک میں میں ہوئے کہنا ہے تو ہو متاکا کی میں میں میں ہوئے کہنا ہے تو کہنا ہے۔ (باب نمبرا آ بے کہنا ہے کا میں میں میں کہنا ہے گئے۔ (باب نمبرا آ بے کہنا ہے کہنا ہے گئے۔

# حضرت عيلى كاباره شاكردو كومنتخب كرنا

بسيى مختلف شهرون اورگاؤن ميں اور عبادت خالو ل دنعليم وننےا ور کسینے معجزات سے طرح طرح کی جارہوں کرنے اورلوگوں کوشفاہونی حسّ کی وجہ سے حفزت عبیلی کے مِرْ مَكَى رَمِنَى . اس بِحِيرُ كو ديكه *كرحفرن عب*يلي كوميت ترس أ<sub>ي</sub>لمه میٹروں کے مانندہی حیک گون جروا مار ہو ،حصرت عیسی نے اپنے شاکر دوں سے کہاکہ فصل تو بہت ہے رہین مرد ورتھوڑ ہے ہیں البین ے کے الک کی منت کرد کہ وہ اپن فضل کا ٹینے کے لیے مزد و دیجیجے ویے ربیار برجیے گئے ا درخدا سے برابر رات مجردعا ا نگنے رہے جب دن ہوا گؤ اپنے شاگرد دں کوا دیر ملا ماا وران میں سے بارہ افرا د کومنتخب زمایا . تاکه وهسیج کی تعلیم بهیلاتیس . اوراس کی منادی کریس اوران کو ناماگ روخون براغنباربخشا کران کو نکالبس ،اور مرطرت کی کمز دری کو دور ى، اورانكوبېت سارى باتو*ن كې*لغين كې . اورنصيحت كې اوران كو روار کرستے د قت کہا کہ غیر قوموں کی طرف زجا نا، ا ورسام **ہوں ہے کسی** مربیں وا خل نہ ہونا لمکہ اَسرائبل کے گھرالوں کی کھونی ہوئی بھیٹروں <u>ک</u>ے پارمهٔ مجانا اور بیلغهٔ جِلنهٔ به منادئی کرنا که اَسان کی با د شاہرت نز ٔ دیکیه آئمی ہے بیاروں کو اچھا کرنا، مرووں کو جلانا، کوڑھیوں کو ماک دمیات سن مغنت با باسع ، مغت وسار و پچوس مبس به بخنا بوس، گو یا بھیٹروں کو بھیٹریوں کے بیچ میں ، بس سانیوں کے مانند ہوسنیار اور

مجوتروں کے انزد بھو لے بنو گرا دمیوں سے خبر دار رم دکیوں کہ وہ تہیں مدالنوں کے حوالے کریں گے . اور اپنے عیادت فالوں میں تمہیں کو ڑے اریں گے ریا درکھو شاگردا ہے استنا دیسے بٹرانہیں ہونا ہے ۔ ا ور نوکراے مالک سے ، ٹٹاگر دیکے ملے یکائی ہے کہ اپنے اسپتا ڈک مائنہ ہے۔ اورنوکر کے بچے ہے کہ اپنے مالک کے انتد حب انھوں نے گھرکے الکیہ د نبعز بول کہا نواس کے گھرا نے کے لوگوں کو کیوں نیجہیں گے ۔ کسی ن سے ڈرو میوں کرکونی چنز ڈرکھکی منیں ہے چوکھو لی مزجائیگی ۔ اور ذکون چنرچین ہے جو جانی نہ جائے گی ۔ جو کھیٹی اندھیرے میں کہتا ہوں، اُجالے میں کہو۔ جو کو ہم کان میں سنتے ہو ، کو ٹوں براس کی منا د*ی کر و ،جو مد*ل کو **ا** فق کرتے ہیں ۔ا ورروہ کومتل میں کر سکتے ہیں ۔ان سے یہ ڈرو ۔ بلکراس سے ڈروجوروح وبدن دونوں کو ہلاک گرسکتا ہے ۔ بیں جو کوئی آ آ دمیوں کے ساسے میراا فرار کرے گا ۔ میں بھی اینے باپ کے ساسنے جو آسان یرے افراد کروں گا مگرجو کوئی اُ دمیوں کے سامنے میرا السکار کرے گا ر بن می اینباب کے سامنے جو اُسان تیجاس کا از کار کروں گا۔ د الجيل يو قا باب عدّ. ومرقس باب عرّ والجبل مني بالمنطم باره حوار بول كينام (١١ شعون جوبطرس كهانا ب -۲۱) اس کا بھائی انڈریاس وی معیفو هٔ دم م و پومنا جو د و نو*ن زبدی یک بیشے ہیں۔* (۵) فلیسس <sub>(۲</sub>) برتیما تی في بوقل ٨١متي محصول لينے والا (٩) بعغوب طعني كابيثا (٩) تدى ، الا) شعون فنانی (۱۲) میبودا ، اسکر یونی میں نے اسے بکڑوایا. [انجیل بی باب م<sup>را</sup> انجیل مرتس میریی نام ہے، باب مسر ، انجیل ہو خا میں

تدی کی جگرمبودا ہ بیقوب کا بیٹاہے باب عظ ،مسترد انجبل برنابایں بھی بارہ نام ہیں مگر تو ماکی حکمبر خو دربر نا با کا نام ہے ،

سننتششر شاگرد و ل کانتخاب

نبلیغ کی خرورت کے بھے حفرت عیمی نے اس کے بعد مجھڑ شُراَدمیوں کا انتخاب کیا ۔ اور ان کو تبلیغ کے مصر وائر کیا ۔ اور ان بوگوں نے اپنا ابنا کام کر کے حفرت عیمی کو اس کی رپورٹ دی ، اس برحفرت عینی بہت خوش ہوئے ۔

ان بانوں کے بعد خدا دند کے مستراً دمی اور مقرر کئے اور جس حمی تنہرا درجگہ کوخو د جا بیوائے کتے وہاں آھیں دو دوکر کے اپنے اگے بھیجا ، لوقاباب مدار وہ سنر خوش ہو کر کھراً کے اور کہنے لگے۔ اے خدا وند تیرے نام سے بدروجیں بھی ہار سے تراہوا دیکھ رہا تھا ، ویجویں نے مسیس سنیر طان کو بھی کی طرح اسمان سے گراہوا دیکھ رہا تھا ، ویجویں نے تم کو اختیار دیا ۔ کہ سانیوں اور کچو وس کو کچو ، اور دشش کی ساری فدت پر عالب آؤ ۔ اور تم کو ہر گرکسی چیزسے مزر زبہو بچے گا ۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ رومیس تمہار سے تابع ہیں ۔ ملکہ اس سے خوش ہو کہ تمہار سے نام اسمان پر ملکھ ہو ہے ہیں ۔ ( لوقا باب میہ )

تطرت عبیلی محروات انبیار کرام آینے پینام کی صدافت تطرت عبیلی محروات اور حقانیت کو د لائل و براہین کے

فرربیرتا بٹ کرنے ہیں۔مگرعام طور پر ابنیار کرام کے باکٹوں ان براہین و و لاکل کے ساتھ من جانب اسٹران کی صدا قت کی ٹائید میں عاکم قانون

قدرت سيرج وابغيراسسباب ووسائل كران كريانغول امودعجبيدكا مظاہرہ تھی اس طرح ہوا ہے کہ عوام کیا خواص سرب اس کے مغالب سسے عاجز و در ما نده موتے چیں . برطربغرانسان کی عقل وفکرکوالیسامناً نثر کرتاہے کہ اسکاوحدان اس کو پرنشلیم کرنے سرمجپور کرناہے ، کہ بر عمٰی اس کوا بناعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ فلڈا کی نوٹ کام کر رہی یے اور وہ اس کی صدافت کا حداثی نشان سے اسی کومعجرہ کہا جاتا ہے حفرت عبسبى عليائس لمام سيرمبت سيمعجزات كافلهور وتصدور بوأ کننے کو رصول، اندھوں کو خدا کے حکم سے شفانجنٹی، اور مُورہ کو زندہ کیا يان بريط، دورون مي يا تخبراراً دميون كوكها ناكهلا باك اند سے کو بینا براوینا اند سے کو بینا براوینا اس کے شاگر دا درایک بڑی ہمیڑیز بھوسے ملی تنفی، نوتهائی کابیثا برتاتی ایک اندها نیپررا ه کے کنار کے پیٹما ہوا بخا۔ بیشنکر کہ بہبوع ناصری سے چلّا جلّا کرکینے لسگا کہ اسے ابن دا و و اے بیوع مجھ پررم کرا ورمبنوں نے اسے دانشاکہ مجیب رہ مگر وه اور کھی زیادہ جلایا . کہ اے ابن داور دمجھ بررحم کربینوع نے گھڑے ہوکرکہا اسے بلاؤ یسبس انھوں نے اس اندھے *کورکہ کر*ملا یا كه خاطرتم ركه ، انظروه تبجّه بلا ناسيه . وه ا بناكيرٌ اليمبينك كراً حجيل براء اوركيوع كے باس أيا البيوع كے اس سے كيا توكيا جا بنا ہے كرمين تغرب ليؤكرون المدمص ليزامن سي كبالب ميرے استاف يه كم ا میں بینا ہوجا دس نسبوع نے اس سے کہا جائزے ایان نے تجھے ا**جہا کردی**ا ُوہ نی الغور بنیا ہوگیا درمض مائٹ) اسی سے متیاجلیامعنمون تی بائٹ اور بوفا بائٹ ہی

#### كورهيون كوشفاديبا

جب وہ بیاڑ سے انزانوبیت سی بھیڑاس کے پاس ہونی ا در دیکھو بک کوڑھی نے اس کے اِس کے اِس آگراہے سجدہ کیا ۔ اور کیا اے خداوندا گر تو جائب توقع إكرماف كرمكائ الاس بفائة برحاكرا سعجوا ادد لبار میں جاہزا ہوں کہ تو یاک میا ف ہو جا وہ نور انکوڑھ سے یاک مان بوگا. رمن باب من بوقاب م*هر مرتس باب عيل* لعزرنام كاايك تخف جومرتيم اورمر محقاكا بجاذ تھا، اسے قرمیں دف*ن کئے جار دن ہوئے تھے* ببوع نے کہا بچواٹھا ڈواس مرے شخص کی بین مرتھائے اس سے کہا خدا ونداس میں نواب ہو آئی سے ، کیو*ں کہ اسے مرے ہوئے جا* ، ون ہوگئے ۔ لیکورٹائے اس سے کہا ۔ کرمیں نے تھے سے کہا نہ تھا کہ اگر آوا ہاں لائے گی توخدا کا جلال دیکھے گی ۔ بس ایموں بے اس پیمرکوانٹایا تو رببوت نے آنھیں اٹھاکر کہا، اے اب یں تیرانٹکر کر تاہو ک کو نوسے بری تشمن لی ۱۰ ور مجھے معلوم تھاکہ توہمیتشہ میری مشینیاہے ،مگران پائوں کے باُ منٹ جو اُس باس کھڑے ہیں ۔ ہیں نے یہ کہا۔ تا کہ وہ ابیان لائیں نے بی مجھے بھیا ہے۔ اور یہ کہ کر منبداً وازسے پیمارا ، اے مزرتكل أرجوم كيانها - وه كنن سے بائة باندسے ہوئے لكل أيا .. اس کاچېره رومال سے ليٹا ہوا تھا ۔ (انجيل يوحناما ہے لا انجيل يوفا اللہ مِن ایک اوروا قندم وه کو زنده کرنے کا نقل کیا جسین ک مرده کاجنازه المن جارب تنے، اس بے پاس اگر جنازہ کو پیٹوا۔ اور اعمانے والے

ایک برابی ہم بہا انتخاہے اور یہ دخدا ہے ای امت پر بوجری ۔ می سے پر ندکی شکل بناکر اس میں حفرت عبینی کابھونگ ارد بنا حیں سے وہ زندہ پر ندین جانا ، اس مجزہ کا انجیلوں میں کہیں ذکرینی

کیاگیا ہے۔ مالانکہ برمبی مفترت میبی طالت لام کا ایک مجر ہ تھا۔ اس طرح ایک اور مجزہ کرمفرت میبی م لوگوں کو تبلا دیا کرنے سننے کرتم کیا کھا کڑتے

ہواور طرین کیا ذخیرہ کرر کھاہے ۔ ہواور طرین کیا ذخیرہ کرر کھاہے ۔

ٱنْ غَلُهِ عِثْلَهُمْ بِالْيَهِمِنُ دُبِّكُمُ أَنْ اَحَلَىٰ لَكُمُ اَلَهُمِنَ الْطِيسِ كَهَيْتُ ثِهِ الطَّيْرِوَا نَضَحُ فِيبُ مِنْ يَكُونُ كَلِيرُ أَيادُ فِ اللَّهِ وَالْكِيرُونَ اللَّهِ وَالْمَرِكُ مُرَامَاكُونَ اَلْكُلُبُ هُ وَالْاَبْرُصَ وَالْحِيى الْمُونِى مَاذُنْ اللَّهِ وَالْمَرْكُمُ مُمَا مَاكُونَ

وَمِانَكَ خِرُونَ فِي مِيُونِ يَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لاَيْتُ لَكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ

مُؤْمِنِينَ إِدَالُ قُرَالُ }

البترائجيل طنوليت ميں معزت مينى كے بچين كے تصريب پرندہ كى ننكل بناكراڑا سے كانذكرہ ہے - باب سى دشتى ميں ہے ،جب كر م

من سات برس کا ہوا تھا ایک روز جبکہ وہ اپنے ہم فر روز کوں کے ساتھ سکتے، جوکہ کھیلتے ہوئے عملات تشکیس مٹی کی بنار ہے بھے، گذھوں

ک ، بیکوں کی چو یوں کی دوسرے جانوروں کی ،اور ہرایک اپنی صنعت کی تعریف کرنا ہواکو مشتش کرنا تھاکہ اس کو دوسروں کی

منعت سے براحا دے، تب سردارلیبوعات او کوں سے کہا میں ابنی

نصویروں کو جو بنائی ہیں حکم دوں کا کہلو، اسی و فت سردارلسوی نے حکم دیا کہ دیا کہ دالیس آجاؤ حکم دہا کہلیں فوراً وہ اچھلے مگئیں۔ اور حب ان کوحکم دیا کہ والیس آجاؤ نو والیس آگئیں اور اس سے کچھ تصویریں پر ندوا یاور چڑیوں کی جی بنائی تحقی جنکووہ ہیں و فت حکم دینا تنقاکہ اڑو۔ نواڑنی تحبیب، اور جب کہنا کہ تھم و تو تھرجانی تحبیں۔ اور جب ان کو کھا نے بینیے کو دینا تھا تو وہ کھانی تخبیں۔ اور بینی تحبیں،





| -        | ع مضامِين                                                    | H. | فهرس                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| مع       | مضامين                                                       |    |                                                            |
| FI       | حفرت عيني تحقول ثين اورباب                                   | ~  | میرائیت انجل کی روشی بس                                    |
|          | ایک بگول سے اتحادی ازی مرادیے آ                              | y  | انوريت برغمل كئلقين                                        |
| r۵       | كناتون كاكعناره اورراو بجات                                  | 4  | اتوحيدورسالت كنتعليم                                       |
|          | الجيلي عيسائيت كليساك عيساتين                                | :  | العفرت عين كاخدا سے دعاكرنا <sub>كر</sub>                  |
|          | سے میسٹولف ہے                                                |    | اوراس كاشكرا داكرنا                                        |
| r.       | معرت عينى عليالت لام كي تعلمات كا                            |    | ووسرون كودعا كى ترغيب ينا                                  |
| ~        | تسرأن من المراكم                                             |    | ا دراس کاطرینه سندان ا                                     |
| Ш        | حضرت محمصل الشعليه وملم كي أمدك ا                            | 1  | مفرت عيني كاخوَ دا پيٽ تعلن تفو<br>مدن عيسائل مندا تاري سي |
| II .     | بشارت ادر بنی اسرائیل سے ملسلۂ (<br>منیند مرخف میں زین میں   | 1  | مفرت مسلی کے تعلق ایکے جواری ا<br>اور مجمع مرو ر کا تصور   |
| II .     | بنوٹ کے ختم ہونے کا اعسان کے<br>خداکی ہاد نشاہت نزدیک گئ ہے۔ | 1  | اور جسفرون کا تصور<br>حصرت میلی علابستلا) کا خدا کو س      |
|          | ملان ہوجا ہت رویات میں ہے۔<br>مفرن میسٹی کومنل کرنے کی سازش  |    | مارت ین طیبه علا الاحداد ا<br>باب اور اینے کو بیٹا کہن     |
| ۵r       | رت کی رسط کامالات<br>خدان کدیبر                              | 1  |                                                            |
| ۲۵       | معرت مبنى عبرات لام كوكرفتار                                 |    | معوصيت كرسب بيركوبيا                                       |
| "        | الرفيك سارش بنظائر كامياب                                    | 1  | اولن برهم وسيتنجد رثالس                                    |
| ٥٢       |                                                              |    | مبارت سےمطلب ہی۔                                           |
| ۵۵       | لبوع كالبيئ بكرفينوالوں كالزواشتارہ                          | "  | كامنايغ ك                                                  |
| <u> </u> | <u> </u>                                                     | 1  | <u>-</u> .                                                 |

| مع | مضيامين | مسخ     | مضاسين                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i  |         | ۵۸      | رَ أَن كا بِيان                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | ٩٥      | زفئاري كامنظر                                                                                                                                                                                                                        |
|    |         | 41      | بهوع کی میرود بول کا دائت بنی<br>اطبس کے درباری میروع کی پیشی<br>بهوع کے مریخ کا شظر<br>بسوع کے دوبارہ زندہ ہونے م<br>اقتصب<br>اقتصب<br>نما تنوہ و ماصلبوہ وکس شرایم<br>نما تنوہ و ماصلبوہ وکس شرایم<br>نما تنوہ و ماصلبوہ وکس شرایم |
|    |         | 44      | باطبس کے دربار پر کہوع کہ جنبی                                                                                                                                                                                                       |
|    |         | 41      | سوع <u>کے ص</u> بیب دیے جائیکاحال<br>ر                                                                                                                                                                                               |
|    |         | 44      | بوع محريخ كاستكر                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 21      | سوع کے دوبارہ زندہ بھونے <sub>ہ</sub>                                                                                                                                                                                                |
|    |         | ζ٨ .    | ا فصر ا                                                                                                                                                                                                                              |
|    |         | 100     | فران کابیان<br>افقاری ایران کورشز نیم                                                                                                                                                                                                |
|    |         | 76      | رما عود وماسبودو ال بدام                                                                                                                                                                                                             |
|    | _       |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ,       |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | ¦ ]     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | Ιį      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         | '  <br> | •                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |



### عيسائين الجبل كأروني بي

ن عبیلی علالت لام کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کے لیتے دنیا نغربی*ن شکیس لاسئے تکتے*، بلکہ ان کی دعوت حصرت موس**یٰ علیات لمام** کے لائے ہوئے دین کی تحدید تھی ، اس نئے انہوں نے بنی اسرائیسل ورحفرت موسی علیالت لام کے متبعین سے الگ سے کوئی جا حت بہی بنائی زاس کا کوئی مستنقل نام رکھا۔ بهت المقدس ہی مے سیکل میں وہ عیاد ت دسے کے بیچ جاتے اورموسوی شربیت کا اپنے کو یا بند سمجھتے تھے، ا درا رے وگوں کو بھی اس کی تلقین کرنے سے ،البند انسانی احکام جو ان کے اجاد ورہان نے بنارکھ تنے ۔ا ن کی تر دیدکرتے تنے ، ا ور بالعف خاص حكم كوبحكم خدا وندى منسوخ بھى كمائغا .حضر يتبسلي ابك موقع برفرا تتے ہیں۔ اے آسان ا ورزمین کے خداد ندمیں بُبری ح کرنا ہوں کر نویے پر باتیں دانا وُں اور عقل مندوں سے چھائی ا : بچوں پرظا برکس ہاں اے باپ کیوں کرالیسائی بچھے لیسندا یا ، میرے باپ کی طرف سے سب کھے مجھے سونیا گیا ہے ،ا ورکونی پینے کوئیس جانتا

ہے، سواتے باپ کے اور باپ کو کوئی نہیں جاننا سوائے بیٹے کے اور امی کے میں برجٹاا سے ظاہر کرنا جاہے ، اے مخت اٹھا نیوا ہو، بوجه سے دیے ہوئے ہوگو۔ سب میرے پاس اُ وُرمِس میمیس اُرام دور گا ميراجوا ابنے اوپرانشابور اورمجه شيمسبکھو دکبو ل کرميں طيم ہول . اوردن کا فرونن . تونمباری جانیس آرام پائیس گی کیون کرمبراجوا ملائم ہے، اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ( ایخیل متی باب عسلا ) عزت عبیئی نے فربسو ں ا درمغیبیوں کے اعتراض مح حواسہ میں ارشا دفرمایا۔ اس نے جواب میں ان سے *کیا، نم* اپنی رکوا بیت سے خد حکم کیوں ٹال وسیتے ہو۔ خدانے مرایا ہے کہ باپ کی اور ہاں کی عزت ورجوماں باپ کو مُراکبے وہ منرورجان سے اراجا ہے، تم کینے ہو کہ جوكون باب بامال سے كيے كرفس فيزكا تجھے فھ سے فائد وہنيج سكما تفا خدا کی نذر ہو جی ہے ، تو وہ اینے باپ کی عزت زکرے لیس تم نے وابت سے خدا کا کلام ماطل کر دیا۔ اے ریا کا رو، بسعیاہ نے ے حن میں کماخوب بنوٹ کی یہ امت زیان سے تومیری عز*ت کر* فی ہے مگران کا دل تھے سے دور ہے ا*ور برے* فائد ہ*یری پرسٹش کر*تے چیں۔ کیوں کہ آ دمیوں سے حکوں کی تعلیم دبنے چیں، دمنی باتی<sup>ھا</sup>ومئی بار<del>ک</del>ے ہ عبدنامرفديم كے صحيفوں سے برسخف كو برجانية ميں سہولت ہے ك خداکون ہے۔ اورانسان کون اوراس سے وہ طریقہ بھی معلوم ہونا ہے <u>۔ سے خدا سے عدل ورحمت کے ساتھ ان آئوں سے ساوک کر 'نا</u> ہے اگرچے اس میں ناقص ا ورمنز وک مواد شامل ہے بھر بھی وہ جینی طور بررربانی تعلیم کی نشهادت بیش کرنے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# توحيدورسالت في ليم

تسي سرداريخ اس سے سوال كما كە اسے نبك اسسنا ذمي كىس روں تاکہ میشہ زُندگی کا دارٹ بنوں کیبوع سے اس سے کہا الو تھے نیک کیوں کہنا ہے، کو لی ٹیک منہیں ہے مگرا کے بعبی خدا اور نوحکموں يو حانتا ہے ' رنا ' زكر خون نه كر جوري زكر . وغير دالك . دائجيل بوقا باب عثارا نجيل مرقس باب كمنزل اورائجیل منی باب روامی به واقعه اس طرح ہے اس نے اس سے کہاکہ نوجے سے نیک کی بابت کیوں ہوتھنا ہے، نیک توایک ہے ں کی اگر نور ندگی میں داخل ہو نا جا ستا ہے ۔ نو حکموں *پڑھل کر ا* ایک فينبه كيجواب مين وه ياس أيااوراس سع بوجياك سيطمون من ا ول کون ہے، کیبوع نے جواب دیا کہ او*ن یہ ہے کہ*ا ہے اسرائیل ممن . خدا وند بهار الک بی خدا و ندید . اور نوحد او ند این خدا سے ا ہے میارے دل اوراپی ساری جان سے اورا پنی ساری تقل سے ا ورای مباری طاقت سے محبت رکھ ، دوسسرایہ سے کو تواہنے پڑوس ہے اپنے برا برنحیت رکھ اس سے بڑاا ورکونی حکم نہیں ، فقیسہ نے اس سے کما۔ اے استناذ - کیاخوب تو نے تنج کماکہ وہ ایک ہی ہے ا دراس کے سواا ورکونی منیں ، اوراس سے سارے دل اور ساری فغل اورساری طاقت محت رکھنی اورا بنے پڑوسی سیے ا ہے برا برمحیت رکھنی رسب سومتنی فربانیوں اور دبیجوں سسے

عبساييت

بڑھ کر ہے۔ نب بیوع نے دیکھاکہ اس نے وانائ سے جواب وہا ، انجیل فرنس باب مالا، انجیل متی باب میلام چس بھی واقعہ مذکورہے اور صفرت عسینی کے جواب میں انسا اضافہ ہے اپنی دونوں حکوں برتمام توریت

اورا نبیار کے محینوں کا مدار ہے۔

بسوع کی اُزمانس کے موقع پر حب شبطان نے کہا ہیں آو میرے آ گے سجدہ کرے تو بہ سب نیرا ہوگا ۔لیبوع نے جو اب میں اس کہا، لکھا ہے کہ تو خدا و ند اپنے خدا کوسجدہ کر، اور صرف اس کی عبا وت کر ۔ انجیل متی ومرض ولوقا۔ سب میں یہ واقعہ مذکور ہے جساکہ بہلے گذرا ۔

بیں تم سے سے کہنا ہوں رجومیرا کلام مسنا ہے ۔ ا درمیرے

بھیجے والے کا یغین کر تاہیے، ہیشری رُندگی اسی کی ہے۔ میں تم سے سے کہنا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کرسکیا ہے ،

سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیجھتا ہے ،کیوں کرجن کاموں کو وہ کرتا ہے ۔ بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے ۔ اس لئے کہ باپ بیٹے کو طربرز رکھتا ہے ۔ اور جینے کام خو د کرتا ہے ، اسے دکھا تا ہے ۔ ملکمان سے بھی بڑے کام اسے دکھا برگا ،جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا ہے ، وہ باب

بن بوت ما اسے بھیجا ہے ۔ عرت نہیں کر ناہے ، میں آپ سے بچھیئیں کی حبس کے اسے بھیجا ہے ۔ عرت نہیں کر ناہوں ،اور میری عدالت کیرسکنا ہوں ، جیسیا مصنبتا ہوں ، عدالت کرنا ہوں ،اور میری عدالت

راست ہے کیوں کو اپنی مرضی تہیں ، لمکدایتے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، کیس امنوں نے اس سے کیا کہ ہم کیا کریں ، تاکہ خدا

نے کام ابخام دیں ، بہوع نے جواب ہیں اُن سے کہا ، ضرا کا کام پر

 اوران کی ایجب کے مطابق حس باغ میں گرفتار کیا گیا، اس باغ میں افران کی ایجب اس باغ میں گرفتار کیا گیا، اس باغ میں موجود ہے۔ اپنے متاکر دوں سے کہا کی ہیں بیٹے رہنا ویب تک میں وہاں جاکر دعا بانوں متاکر دوں سے کہا کی ہیں بیٹے رہنا ویب تک میں وہاں جاکر دعا بانوں کی طرس اور زبدی کے دولوں بیٹے کوسا تھ لیکر خلکن وبے قرار ہوئے لگا مائی اگر ہوسکے تویہ بیالہ بچہ سے مل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں۔ والیا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، اسی طرح تین بار دعا انگی وہا نہیں اتنا اما ذہبے کہ اسمان سے ایک فرست اس کو دکھائی دیا ۔ وواس کو تقویت دیتا تھا۔ متی باب مراس مرتب ہو ایک اور اس کو تقویت دیتا تھا۔ متی باب مراس مرتب میں اور قاباب ملک اور والیون کے لئے ایک لمبی دعا اور والیون کے لئے ایک لمبی دعا کا تذکرہ ہے۔

دوسرون كودعا ترنيكي ترغيب بناا وراسكا لانفرتبلانا

مجرالیا ہواکہ وہ کسی جگر دعا مانگا تھا۔ جب انگ جیاتواس کے شاگر دوں میں سے ایک لئے کہا، اے خدا وند جیسا یو مناکیے شاگر دوں میں سے ایک بے کہا، اے خدا وند جیسا یو مناکیے شاگر دوں میں سکھا۔ اس سے ان سے کہا جب تم وعا مانگونو کہو کہ اے باپ تیرانام پاک مانا جائے ، تیری باد شاہرت آ ئے ہاری ہر روزک روئی ہیں ویا کر، اور ہمار سے گنا ہوں کو معاف کرتے ہیں ۔ اور ہمیں گزاکش کیوں کہ ہم بھی اپنے قرض وارکو معاف کرتے ہیں ۔ اور ہمیں گزاکش میں نہ لا ( انجبل موقا باب عال )
میں نہ لا ( انجبل موقا باب عال )

. خابوں میں اور بازاروں کے موڑوں برکھڑے ہو کروعا ہانگئنیا البند كرتين تاكه يوگ انهين ديكيين مي تم سے سے كہتا ہوں كه وه ابنا اجريا جكے للكرجب تو دعا مانگے نوای کو تھری میں جا۔ اوردروا زه بندكرك اين باب سے جولوستيد گي مي ب، دعا مانگ اس صورت من تیرا ما ب جو پوست بدگی میں دیکھتا ہے. تھے بدلہ دے گا۔ اور دعا مانگنے وقت غیر توموں کے بوگوں کی طرح کُ بک مذکر و رکیوں کہ وہ سیھتے ہیں کہ ہا رسے میٹ بولنے کے ہماری سبی جائے گی بیں ان کے مانند زہو کیوں کو تنہا را ما سے تنہ ا نگنے سے پہلے ہی حابتا ہے کہ تم کن چیزوں کے بھانے ہو ہیں تم اس ط*رح* دعا الكاكروكراب بمارے باب توجو أسمان برہے، نیرانام یاک انا جائے، نیری باد شاہت آئے ، نیری مرضی جیسے آسان پر بوری ا ہو ق ہے۔ زمین پر بھی ہو، ہاری روز کی روق آنے ہیں دے جسطرے م نے اپنے قرمن دار د ں کومعاف کیا ہے، قو بھی ہمارے قرمن میں معاف كر، اور بين أزمانت بي زلا، للكران سے بحا، اس كے كر اگر تم ٔ دمیو*ں کے نصورمعاف کروگے، تونمهار*ا آسانی باب *بھی تہیں معاف* کر دیگا ۔ اگرتم اُ دمیوں کے قصورمعاف شکر دیگے ، تومنہارا باپ بھی مهارا فعورمعاف منهم كركاكا - ( الجبل متى إب علا) مانکو توتمہیں دیا جا برگا ڈھونڈونو یا دُ گے. دروار ہ کھٹکھٹا وُ تونمبارے واسط کولاجا بڑگا کیوں کہ جو کوئی مانگیاہے اسے ملیاہے. ا و رجو ڈھونڈ تاہے وہ یا باہے اور جو کھٹکھٹا تا ہے اس کے واسطے کھولاجا ئے گا ۔البساکون آ دی ہے کہ اگر بشااس سے روٹی انگے تو

ده اسے تیمردے، اگر کھیلی انگے توسانپ دے رہیں جگرتم بڑے ہو کراپنے پچوں کو انھی چیز دینا چاہو، توشہار اباب جو اسان پرہے اپنے ملکے والونکو انھی چیز بس کیوں ز دے گا۔ بس جو کچرتم چاہتے ہو، کہ توگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ال کے ساتھ کر در کیونکہ توریت اور پیوں کی تعلیم ہی مدر در منز راست کے ساتھ کر در کیونکہ توریت اور پیوں کی تعلیم ہی

ر. دستی باب میشد (نوقا بام<del>یلا</del>) عنسیای کاخودا پیمنعلق تصور

حضرت مینی نے ہیشہ اپنے آپ کوایک بنی اور ہادی اور رسول کی شرق میں سرمیت کو ا

معرت عین جب اپنے دملن ناحرہ آئے، اور سبت کے دن جادت فاذمی تعلیم و بینے ملک، توسیت سے نوگ جمران ہوئے، اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس کو کہاں سے اگلیں اور یہ کیا حکمت ہے، جواس کوئیٹنی گئی۔ کیا وہی بڑھی نہیں جو مربم کا بیٹیا اور بیعتوب اور بوسیس اور بہو د ا اور شعون کا بھائی ہے، اوکھاس کی بہنیں بہاں ہارے بہاں نہیں ۔ کہ بن ایخوں نے اس کے سبب کھو کر کھائی ، کیبوع نے ان سے کہا کہ بن اپنے وہن اور رکشتہ دار اور اپنے گھرے سوا اور کمیں ہے عزت مہیں ہوتا، اور کش باب عالی

عفرت سے کہاگیا کہ میرودلیس آپ کومٹن کرنا چاہتا ہے، اسلے بیٹ المقدم سے تعلی کہ ہیں اور چلے جائیے۔ اس کے جواب میں فرایا مگر ہجے آئ اورکل اور برسوں اپنی راہ جلی حروری ہے، کیوں کھکن نہیں کہ بنی پروشلم سے باہر الماک ہو، اے پروشلم ، اے پروشلم توج نبیزیج الجيل مي رمث

قل كرنى سے اور وزرے إس بھيم كئے ان كوسنگساد كرت سے . ( بوفایاب میزا) اور بهشرکی زندگی به سے که ده تحد طدا میواحد اور برت کواورببوع مسیح کو صبے تو نے بھیجا ہے ۔ جانیں، (انجیل اوخیا اُگ لیکن میرے اس جوگواہی ہے دواوحناک فواہی سے بڑی سے اکیول کہ و کام باب نے مجھے اور نے کرتے کو دیے اس معنی کا اجس کرتا ہوں، وہ برے گواہ میں کہ باپ نے <u>جھے ہم</u>جا ہے دبوحاباب عث نے مجھے بھیجا ہے وہ سیاہے اور جو میں ہے اس سے سنا دی دنم سے میں کہنا ہوں ، اورا بی طرف سے کھوٹیس کرتا بلکھیں طرح ہا ہے ہے تھے سکھایا ہے اس طرح یہ باتیں کہنا ہوں، اورجس نے تھے بیسی اے، وہ تخ ہے اس نے مجھ اکیلا نہیں بھوڑا ہے۔

شبرين ايك بيوه كاكلوت لأكحاجازه جاربا بقابب حفرت عینی بے اس کورندہ کر دیا، تو اوقا باب مرد میں سے کرسب پر دم شت جمائن اوروه خداک بڑا ل کر کے کینے لگے کو ایک بڑا بی ہم میں اٹھا ہے ا دریا کم خدا ہے این امت پر توج کیا ۔ ایک فریسسی کے گھر حفرت میسلی کی دعوت محی، ایک بدحیلن عورت مسنگ مرم ی عطرد این می عطراکا دی و و ورت اس كے باؤں آنسؤوں سے مجلوني ،اس برمطرمي ڈالا، قود وت ارنے والے فرکیسی نے برویج کر اپنے تی میں کہا، اگر پیکف بنی ہو تا تو جانناکرجواسے چوتی ہے وہ کون دہبی عورت ہے، ( ہوقاباب عربی) حفزت مع شاگردوں کے فیصریہ فلمی کے علاقیس تھے توراہ میں

حواری اور ان پرایان لانے والوں نے ان بانوں شاہرہ کیاتھا جسے کا بارے میں ہی اعتقاد رکھنے تھے ۔ ان ٹیکلو سڈیا ہر ٹانسکاہیں بیوع مسیج کےعنوان پراکٹ سیجی عالم دینیات کا ملویل مضمون ہے ، ص کا اُفتباس پنی*ں کیا جار ہ*ا ہے يىلى ئېن انجېلوں، مىنى،مرفنس ، يو قارمى كويئ ايسى چېزىمېس جىسى يىشى كان نہا جا سکتا ہوکہ انجیلوں کے تکھنے والے نبیوع کوانسیان کے علا وہ کھے او سمجھنے تنے، ان کی ٹیکا ہیں وہ ایک انسان تھا،ابساانسان کرجوخاعی طو سے خدای رور سے مبیعتهاں اور حدا کے ساتھ ایک ایساغیر تقطیعتا رکمنا تھا،جس کی وجہ سے اس توخدا کا بیٹا کہا جائے ، توخی بچانب سیعے خودمتی اس کا ذکر بڑھی کے منٹے کی جیثیت سے کرناہے ، اور ایک جاتھ : بیان کرتاہے ک*ربطرس سے اس کوسیج تسلیم کرنے سے بعدالگ* ایک طم إيحاكرا بيعلامت كي دمتي باب ملامه م یہ بان کرلیسوع خود اپنے آپ کوامک بی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے انامیل کی متعدد عبار نوں سے ظاہر ہوتی ہے تیکڈیکر <u>مجھے ک</u>ے اور کل ا وربرموں این را ه پرجلیا حز ورہے، کیوں کومکن مہیں کرمی پروشلو سے ایر بلاک ہو دیو قاباب م<u>سال ۲۳</u> وہ ا*کڑا* پناذ کراہن اُ دم کے نام سے کرنا ہے بسیو*ے کہیں اپنے آپ کا* ا بن التُرمُنِين كَهُنا اس مكهم معرب اس كيمتعلق يه لفظ المستعما في كرتين توغالبًا اس كامطلب عن اس كرسوا كيونهين بيوتا، كدد هاسكو فداكامسوح فتحقية جن، البرّ ابين آب كومطلعًا بينج ك تغظ سے تعبير كرنا ہے، مربد بران وہ فدا كے ساتھ الين تعلق كو بيان كريے ك

انجیل کیروسٹننی <del>میں</del>

بأبر كالغظاسي اطلاقي شنان مي استعلال كرتاييد اوراس ں اپنے کومنیز وہیں سمجتا کھا لکہ ابتدا بی طورس لنهابون کوبھی خدا کے سائم اس خاص گیرے بعد مے بخرے ورانسانی طبائع کے عین مطالعہ نے ا لر دیا یکه اس معامله می وه اکملا یے عملا برالغاظ كأمك النبان حوخدا كاطف سيحتمأتيسو رغكو بنتل کرتے ہیں جس میں اس ام لكل فطري طور مرحبهما ازو دميني نشو ومنيا كريدارج بيط بالكني تحقى وه نكلك ادرسونا كفيا، و ه تسرت كه فت افوال کا نماج تھا۔اس نے ڈکھ اٹھایا۔ اور مرا ، اس یصیر ہونے کا نبھی دعوی سہیں کیا۔ ملکھر بخااس میے انسکار بُعِنَتَ اگراس کے حاضروناظ ہونے کا دعویٰ کیا جائے تویہ ابورے تصور کے ہالکل خلاف ہوگا ۔ جوہیں انمیوں سے حاصل ہوتا ہے، ملکاس دعویٰ کےسائنہ اُزمائٹش کے واقعہ کو ومڑی کے مغابات برحو وار دات گذرس ان میں ہے بطانفت تنبيل د كاسكني، تا وفدتكه ان واقعات مويانكل غبرحف ئے، پیمرسے کو قا درمطلق سمھنے کی گنجائش نوائجیلوں میں بجي كمسيح بمبس أس بات كالشارة نك نبس مليا كروه خدا سيسر نیار ہو کرجو و مختارا نہ کام کرنا ہو ، اس کے مرعکس اس کے ماریا د عاما نگنے کی عادت اوراس قسم کے الفاظ کہ برچیز دعا کے سوا<sup>ر</sup> اور درید سے نہیں ٹل سکتی ہے ،اس بان کاصاف اقراد کر ناہیے کے

اس کی دات بالکل خلاہر شخصر ہے ، انتہی ۔ حضرت علیہ کی علمانستالی کا خدا کو یا افرار بنے کو بیٹا کہر

مفرت میبی علیات لاکا خدا کو باپ اوراینے کو بیٹا کہنا بطور سارا ور اخلاص اور خداسے خاص نعلق کی بناپر بخفا، عبد غیبن وجدید میں کسی شخص کو کسی سے خصوصیت حاصل ہو تو اس کو اس شخص اور شنی کا بیٹیا کہنے کا محاور و مثنا تع و ذائع ہے ران کتا ہوت میں نیکو کاروں کوسلامتی کا بیٹا بدکاروں کو شبہ طان کا بیٹیا خیدے کا بیٹا ٹک استعال ہواہے۔

حفرت میسیٰ علیات کام ہے معصران کو دا دُر کا بیٹا بھی کہتے تھے، خصر ت عیسیٰ نے جب اپنے کو بیٹا کہا اور خدا کو باپ کہا تواس نفظ کا یہی مطلب ہو گا جو دو مرے ہو گؤں کے بارے میں کہا گیا ہے ، کہ وہ خدا کے بیٹے میں اور انہوں نے خدا کو باپ سے با دکیا ہے اسی سے اس سے اس سنعال

سے اس زبانہ کے بوگوں کو حفر ن عیسیٰ علیالت لام کے بارے میں کسی قسم کی علط نہی نہیں ہو تی ، اور وہ بوگ حفرت عیسیٰ کو ایک انسان میں میٹر آئی تصدی نور بھنی سے الانتہ جل ان ازر جلالہ و کر ان ک

ا د رہٹر کی تصور کرنے تھے۔۔۔ انبز بیٹا یا خدا کا بیٹا بول کران کے بنی اور پیمبرا ورخدا سے خصوصی تعلق اور سار و محبت کے تعلق کا

ا ظہار کر نامنعصود ہو نا تھا، مجر حفرت میسی ملیات ام نے بدات خوجہ ا سنے آیب کو کنڑن سے ابن اُ دم کہا ہے، تعف حفرات نے اس کوشار

کیا توامہوں کے ساتھ <sup>ان</sup>بار<del>ے</del> زائداٹ بیان کیا ہے۔

انبيل کار دستني مي \*\*\*\*\*\*\*

> خدا پر باپ کا اطلاق ا ورکسی خصوصبیت کے سبب اینے کو بیٹا بو نئے برعہ دلیت وجد برجے پی مثالیں

سارے بی اسرائیل کا خدا کا بیٹا ہو نا دا سیتنیار ہاعظ تم خدا و خدی جیٹے ہو اخروج بارعرہ) تب توم یون کو بوں کہبور خدائے ہوں فرایا ہے کرا سرائیل میرا بیٹا، بلکہ میبلوٹا موس تھے کہنا ہوں کرمیرے ملنے کوجائے دے وَب ! میں کہا ، افراہیم میرا بیارا بنٹا ہے *، حفرت و* اور کا خ ا ورمیری بخات کی جٹان ہے، مِن آئینا میلوما تھیراؤ کیکا، حفرت ما ن کے مارے میں خدا حصرت داؤد کی زمانی ارکنتاو فرمایا کے ویی میرے نام کے لیے ایک تھر بنائے گا. وہ میرا بٹیا ہوگا، اور میں ، کا باید ہوں گا ( کا درزع عرا ماک عملای ہی بات باب عدہ میں ہے ہے فرت سلمان برين كا اطلاق ، متوس اب عري بس مجي سے ل منى ماب مده آمت عَسَلَمَدِهِ مَ مِن تَمْ سَنُ حِلَى بُوكِ كِهِا كُمَّا مَعًا فی پڑوس مے عمت رکھ اور اسنے دمتن سے عدا و ن رکھ، لیکن بي تم سيع كهنا بول كم إسب وشسؤل سع عبت دكھ اور اپنے سنانے ں کے لیے دعاما نگو ٹا کہتم اسے باپ کے جواسمان پر سے میسے

انبيل ک روسنني تيس

حفرت عبیلی نے بہود بوں کو کہا کتم اپنے باپ اہلیس سے ہو ہوخا ہاب عرم این میرم ) تم اپنے باپ اہلیس سے ہودا وراپنے باپ کی خواہشوں کو بورا کر تاجا ہتے ہو ، آ کے چل کوشیطان کو جو طی کا ہاپ کہا ، عیسی نے سلامتی کا بیٹا استعمال کیا ، میٹر شنا گرووں کو رواز کرتے وقت نصیحت کرتے ہو ہے فرمایا ، اورجس گھریں واحل ہو ۔ میلے کہوکہ اس گھر کی سلامتی ہو ، اگر دیاں سلامتی کا کوئی فرزند ہوگا تو میلی کے دو اوں بیٹوں کو بنی بلعال یعنی خبیت کا بیٹیا کہا گیا وشوشل ہو ابیت عرال است تنار باب عرال میں ہے یہ افواہ سنے کر بعضے ہوگ ابیت عرال استہارے درمیان نہل گئے ہیں ،

عبارت سيمطلب فهمي كاضابط اسلانون يزميان

تومغرر کیاری ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی صابط مقرر ہے اور رضا بط تومغرر کیاری ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی صابط مقرر ہے اور رضا بط

السيے ہیں کہ مرعقل کیم رکھنے والااس صابط کوٹ ہم کرتا ہے جس عمار کے معنی بیان کئے جارہے ہیں، سب سے پہلے اس بات کو دیکھی ا جائے گاکہ اس عمارت کوجس فائل کی طرف منسوب کیا جارہا ہے۔ اس کی نسبت کا بنوت دلیل مطعی سے ہے یا دہیا گھی سے ،اس کے ا

بعداس عبارت کی د لالت اس معنی برطعی ہے باظنی، قطعی الدلالت کا مطلب بر ہے کرجومعنی مرا رہے جاتے ہیں و ہ صراحتا اس بغظ سے سمجھے جار ہے ہیں، اس ہیں کسی تا دیل یا تغییر کی جاجت نہیں

م بارج بارج برن ان بن من اوس بالمبري ماجت بين بون هم، مثلاً ده تفظم شترك م و دياد مرسه دياده معنى ركها

انجیل ک*ی رسیتنی* ہے تو وہ بفظ کسی عنیٰ پرقطعی الدلالٹ منہیں ہوگا، اس بیخ کجیں م ا دلیس گے اسٹنزاک کی وجہ سے دوسرے عنی کا اختال رہے زُ ابن صحبہ لفظیہ باعقلہ کی وجہ <u>س</u>یمسی مکنی کوترجیج دی جا بھی ائس معنٰ پراس بعظ کی و لالٹ کلنی ہوگی، فطع ویقین کے نہیں ہو گی، اگر وہ بغظ مجل ۔ پیچس کی وجہ ۔ سیننگلمری نفو نہیں میگئے ہیں مقطعی الدلالت دخلتی الدلالت کی بات نوب رکی ہے اگردہ معتیٰ حواس عمارت سے مراحناً سمجے جاتے ہیں، جُرِ تقلُ صِبْحِهِ وَمِرْ بِحَ مَا عَفَلَ فِيجِو كِي غَالِفَ بِيَوْ تَوْ اسْ عِبَارِ نَ كُصِرْنَا نکلم کی مرا دنہئں ہوسکتی ہے ۔ ملکہ معنیٰ محازی ہی لیے جا بئن گئے نغاكم برحيك بالأبولءا ورخز بنر تغطيه ياعقليداس برولا فهته ڈاکٹر انگسںائ کتاب کےصغیفالیں لکھنا ہے، کتب مظا للب الغاظ مے تحتین ہوسکتا ہے ،اس سے کرا لغاظ کا حقیقی علم موں ہی کاعلم ہوتا ہے ، تفتگوں کے معنیٰ زبان کے محاور ہ ال سے مفرر ایجئے جا نے ہ*ں ،* ا و رحب ممکن ہو نوی اور ہ شعال کوخوداکھیں کسند مغدسہی سے دریا فین کرنا جا سئے لغاظ کنٹ مغدسہ کے معنی معروف لئے جاتے ہیں، کمر برکہ الیسے ل فقرے اور الفاظ با مسِّيا في دليل ماكنت مقدمہ كے اور یوں کے نمالف ہوں، جومعنیٰ تفظوں کے پھیرا کیے حامیں، وہ حرور ہے کہ فرا ئن کے سائھ ہوں، بعبی ہیشہ مئن کے سیاق

بيسايتت

کے موافق ہوں اور جب کرمعتیٰ معروف کالف قرائن ہوں تو ترک کے جابیں اور الیے معنیٰ ہے جائیں کراس ففرے اور الفاظ کے تقاضے کو پورا اور شرائے کو او اگرتے ہوں اور ٹابت ہوگیں ۔ استعمال محاورہ خواہ کھتب مقدمہ یا دیگر کتب عامریں ہو، ایسا مارین میں ایر سیدرین مور میں اور کا

طرز کلام جائز ہے دیسنا م محدی ص<sup>یع</sup> ) ابن انٹر کا بغظ مقامات *کیٹرہ پر*انبیاراورمونین کی شان تل

آیا ہوا ہے، مگر جونکہ معنی حقیقی اس کے تخالف عفل و نقل ہیں۔ عبسان حضرات بھی اس کے معنی جازی بینی رسول السریا برگزیدہ خدا و غیرہ لیستے ہیں، لہٰذا جب ہی لفظ حضرت عبینی کی شان میں آیا ہوا ہے تواس کے بھی وہی معنی مرا د ہوں گئے، کہ وہ رسول خداا در برگزیدہ خدا ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ بے جہاں کہبیں اپن شان میں ان الغاظ کو استعمال کہا ہے وہاں پر مجازی معنیٰ لینام تعبین

ہو ہا۔ حضرت عبیلی کا قول میں اور باب ایک بہوں " سے اتران وازی مواد سے است

انخاد کم ازی مراوسی انجیل بوحنا باب بنا اوری اکنیس میشری دندگی بخشنا بوق اور وه اید تک میمی بلاک نه بول گراور میشرکی دندگی بخشنا بوق اور وه اید تک میمی بلاک نه بول گراور کوئ اتفیس مبر میما تقریب می بین ایس کر با کفته سے چیس میش میں سکتا ہے ، سب سے بڑا ہے اور کوئ باپ کر پاکفتا سے جیس میش میں میں وریاب ایک بیل میمودیوں نے اسے سنگسار کرنے

ك ي يم بهر المقائد البوع في النبي جواب دياك بن في

نبراكلام سيحا ي حس طرح توي مجهد دنيابس بيبيحا اس طرح بي بھی امہیں ونیامیں بھیرا وران کی خاطرمیں اپنے آپ کو مغدس کرنا ہوں ناکہ دہ بھی سحائی کے دسیلے سے مفدس کئے جائیں میں مرف ن ہی کے اپنے درخواست مہیں *کر ن*ا ملکہ ان کے بیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے ہے تھ ہرایان لائیں گے، ناکہ وہ سب ایک ہوں . بعنى جس طرح ال باب نو تجديس سے اورس بخديس مون، وه مي ب ہوئ، دنیا ایمان لائے کرتو نے ہی مجھے بھی ا در وہ جلال نے مجھے ویا ہے میں نے بھی انہیں دیا ہے تا کہ وہ ایک ہور ہم ایک ہیں، میں ان میںا ور نومجھ میں ناکروہ کا مل ہو کرایک مئن . اور دنیا جانے کہ تونے ی تھے بھیجا ہے ، (انجیل بوحنا اطرح تعفرت مسبی نے اپنے بارے میں کہاکہ میں اور باب ایک سی طرح ان شاکرووں کے بارے میں توہبی دیا کی کہ ا ب تو بھی سے اور میں تھے میں ہوں وہ بھی ہم میں ہو ں مزماما ومبن ان من اور نونجو من واگر حضرت عبسي كا خدا مين بهو ناحور ن می*سٹی کو خد*ا بنا دے گا۔ نوبہ سارے حوار ی بھی خدا بن جا بن*ی* گے ' **حالانکہ کوئی اس کا فائل مہیں ہے، بلکہ حضرت عیسی الشرنعا بی ہ** اسكے بارے میں درخوا سس*ت کرنے ہیں ک*راینے فعنل وکرم سے انکو بینابنادے کہ وہ امہیں چ<sub>یز</sub>د ں سے قبت کرب*ں جس سے* تو محبت محر ناہے امنیں چیزوں کا ارا دہ کریں جس کو توجا ہتا ہے امنیں چنروں برعم*ی کر بس جس سے* توراحتی ہو، اورجب برد رجہاہ ہوگا توکہنامیح ہوگاکہ وہ اورخدا ایک ہیں، جیسے بتیارا کونی دوہت

انجيل كى مصنى م ا وروه اس چزکولیه ندکرے جوتم کولیه ندمیں ا درجس سے تم کونغر ت ہواس کوبھی اس سے نفرت ہو تواس موقع پر کہتے ہو میں اور مبرا و ومسنت د وبؤل ایک ہیں ۔ سے چیسے شاعر نے بطورمجاز کہا ۔ من تن تندم نوجال شدی من جانندم تو تن شدی تاكس نگويد لب داريس من ديگرم تو ديگري بوحنا كايبلا خطياب عمين أمنتس يتحامة عريزو حداكوتهم كسي نے منہیں دیجھا اگر ہم ایک روم ہے سے محبّت کرتے مِن تو خدا ہم میں رہنا ہے اور اس کی عیت ہار ہے د ل میں کا مل ہوگئی، جو کونی ا قرار کرتا ہے کرتبیوع خدا کا بیٹا ہے ۔ حدااس میں رہنا ہے اور وہ خدا ہیں ، حدات محبت ہے اور حومحب میں فائم رہتاہے وہ ضرامیں فائم رہتاہے ، پوحنا کا اپنے خطامیں اس کوامستعمال کرنا خود دلالت کرنا ہے کہ اس سے کخاہ

سے انخاد محازی سمجھاہے۔

الغرض عبدعتن وجديد كے محاورہ كى بنا بيراس طرح مح مطاور فرے سے حفرت میسیلی کی الوہست پرانسندلال تو دور کی بات ہے . تشریمی نبیں بیکدا ہو ناہے اور انجیل سے حصرت عسی علالت الم کی جو صوبرسامنے آتی ہے وہ فحض ایک مقدس رُسول اور برگزیدہ خدا ک آئی سے نے کو خدایا خدا کے بعثے ہونے کی اس مے حوار پور ہیں سے کوئ کھی خصرت تنبیل کے ضد اہوئے با خدان میں شریک ہوسے کا فائل منیں تھا ، اُ ورحفرن عبیلی علیات لام کے آسان پر انتظا لیے جانے کے بعد تبطرس مواری نے جونقربرک ہے اس میں مفنزت عیشی علالسلا کوا بک انب ک اور برگزیده انب ن اور مُفدا کارسول و بیکفیزی بناگر

بیش کماہے، پنتکست کے دن بطرس نے اپنے وعظیم کہا " اے مرائبلور بائتن مسنوكربسورا ناحرى انكشخص نفاحس كاخدا كي طرف سے ونائم پران معجوں اور عسے کاموں اور نشانوں سے ناس ہوا۔ بوفعائے اس کی معرفت تم میں دکھا ہے ؟ اعمال باب عرا ) **كْمَا بُولِ كَاكْفَارِهِ |** تَوْمُ أَسَانَى كَنَابِسِ ايكُ بِان *بِرِي كُمِينَ بِسِ كِنْخَ*اتِ راه بخات | خدا محفض وكرم سے بوتی ہے جس پراس کا صل ہواا<u>ے بخات می جواس مے کرم سے حروم رہ</u>ا وہ بلاکت امری میں برا اس کے ساتھ ان کتا ہوں میں اس کا بھی بران سے کرخدا کا نصل ذکرم ان بوگوں بر ہونا ہے جمایان لاتے ہیں اور شربیت الہیٰ بر**عل کر**نے ا مِن اورا بنے گنا ہوں سے توبر کرتے ہیں۔ اسی طرح الترتعالیٰ اسنے مغرب بندوں کی شفارش وشفاعت سے بھی ببت سے گنا و موانث کردیتا ہے ، حضرت علیای علم الستلام متر بعث موسوی کی تحدید کے لئے معوت ہوئے سفے اس سے شریعت کا بیان پیفیل ہیں ہے۔ اس کے باوجو داگراس تعظم تنظر سے انجیل کا مطابعہ کیا جائے تواسیں بھی ایمان وعلی صالح اور شعّاعتُ مغربین سے گنا ہوں کی معیاتی ا ورمخان کا ذکر موجود ہے ،اس کسلسکہ میں انجیل سے چندا فتباسات ئنش کئے ماتے ہیں۔

(۱) ہمبنسہ کی زندگی برے کہ وہ تھکو اکبلاسچا خدا اوربسوع کوجسے تونے بھیجاہے جامیں ربوحنا باب مڑا ہا

مِن تم سے تھ کہما ہوں کو میراکلام سنتاہے اوراس رہینے عجم بعبجا ہے ایمان لانا ہے ، معیشر کی رندگی اس کی ہے اس پرمرا

ميسايكت

کا حکم نہیں ہوتا ہے دیوخاباب مھے)

مبرے بایہ کی برخی یہ ہے کرجو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس برابان جنٹری زندگی باسے دیو حزایات مدلا )

میمینه در دری باسط ( بوحما باب مند ) ایک عالم شرع انتقاد در برکه کراس کی آزمائش کرنے لنگا، کر

اے استا و میں کہا گروں کہ ہیشہ کی زندگی کا دارت بنوں اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کہا تکھا ہے توکس طرح پڑھتا ہے اس نے

جواب دیاکه خداد نداین خداس این سارید دل اورایی ساری

جان اوراین ساری فمانت اورایی ساری مقل سے بحبت رکھو۔ ا ور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر بحبت رکھ اس سے اس سے کہا ٹونے

معیک جواب دیا میمی کرنو توجیع کا دیو قاباب منا)

انجیل متی باب عرام میں ہے کہ ایک تفض نے پوچھاکلے استاد میں کر کر ایک میں ایک کا میں ہے کہ ایک تفض نے پوچھاکلے استاد

کو ن سی بیکی کروں ناکہ ہیئے۔ کی زندگی پاؤں، توبیسور عرجواب دیا لیکن اگر نوزندگ میں داحل ہو نا چاہتا ہے توحکوں پرعیل کراس نے

اس سے کہاکون سے حکوں پر ابیون سے کہا یہ کوٹون ڈکر دنا نہ کر چوری زکر ، جھوتی گواہی نہ دے ، اپنے ایپ کی عرفت کرا و ر اپنے

برُرُوسی سے اپنے اندور بسر کھے۔

جوبھوسے اے فدا و ندا ہے فدا و ند کہتے ہیں، ان میں سے ہاک اُسان کی با دہتا ہت میں واصل نہ دگا، مگرو ہی جو میرے اُسانی باپ کی مرحتی پر جلتا ہے، بس جو کوئی میری بائیں مصنعتا ہے اوران پر عمسل کمرتا ہے، وہ اس عقلمنداً دی کے انتدیم میرے گامیں نے جٹان پر

ا پناگر بنایا اور میز برساا وریان چژههٔ اور آندهیان جلیس اور ا

بہو تیاا دروہ گرگیا اور بالکل ہر باد ہوگیا رمنی باہے)۔ یو قابا مظام ہے اسے جھوٹے تکے نہ ڈرد کموں کرتمہار ہے باب

کولپندآیاکرتئیں باوشاہت وےاپنامال داسباب پیم کرخبرات کردوا دراپنے لئے ایسے بٹو ہے بنا رُبو پرانے نہیں ہوتے ، یعنی ر

آسان پرالیبانزارجوها لی نہیں ہونا، جہاں چورنز دیک ہیں جاتا . اورکڑا حراب نہیں کرنا ہے

و لا کر بیسوغ نے اس پرنظری ا درا سے اس پر بیار آیا اوراس سے کہا کہا کہ ایک اوراس سے کہا کہا کہا کہ ایک ہے۔ کہا کہ ایک بات کی تجہ میں تھی ہے ، جاجو کچھ تبرا ہے بے کر طربیوں کو

وے، بچے آمان پرفزار کے گا۔ اور اکر میرے بیٹے ہوئے اراز کا ا (( زکان نے کومے ہوکر مداوندسے کیا، اے مداوند دیکے ہیں

رور رہائی کے معربے ہو رہا ہوں اور اگریسی کا کھے ناحق لیا ہے تو۔ اپنا آد معامال عربیوں کو دیتا ہوں اور اگریسی کا کھے ناحق لیا ہے تو

اس کوچو گنا ا داکر ناہوں، میبوع نے اس سے کہا آج اس گھریں بخات آئی ہے ، دلوظامات عشرا)۔

بوقاباملے، برجتم آپے دشمنوں سے محبت رکھو اور مھلاکر واور بینیر ناامید موے قرمن در تو تنہارا اجر بڑا ہوگا۔ اور تم خداکے بیٹے تھم و تلے کبوں کروہ ناشکوں اور بدوں پر بھی مہر بان سے جیسا تنہارا باب رجم ہے تم بھی رحمدل ہو، عیب جوئی زکر و، تنہاری بھی عیب جوئی ذکی جائے گی۔ گُری دعظم اوئم بھی قرم منتظم اسے جا دیکے خلاصی دو، ثم بھی خلاصی پا دُ گے، دیا کر دشہیں بھی دیاجا سے گا۔ اچھا پیا نہ واب داب کرا ور ہا ہلاکرا ورہبر پر کرکے ننمہارے پلے میں ڈائیس کے ۔ کیوں کو جس بیانہ سے تم ناہیے ہواس سے تمہارے سے نا پا جائے گا۔ متی بائٹ میں ہے بھرس نے پاس اگراس سے کہا اسے خدا وخد آگر میرا بھائی گناہ کر تارہے تو بین کنتی بارمعاف کر وں کیاسات وفعہ تک یہ بسوع ہے اس سے کہا میں مجھ سے پہنیں کہتا کو سات وفعہ ملک سا وفد کے منز کئے تک ؟

بچرائی تمینل بیان کی جس کے آخریں ہے اس پراس کے الک نے اس کو پاس بلاکوس سے کہا اے شریر توکریس نے وہ سارا قرض کچھے اس سے کجھ پررم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پررح کرتا، اور کھییا میں نے کھ پررم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پررح کرتا، اور اس کے الک نے خصہ ہوکر اس کو جلا دوں کے حوال کیا کہ جب تک تام قرمن اوا مرکر دے فیدیس رہے ، اسی طرح تمہارے ساتھ مبرا آسانی باپ بھی کرے گا۔ اگرتم میں سے برایک اپنے بھائی کا دل سے

نوبرسے گناہ معاف ہونے اور خدا کے وشہونے کا بات حفرت مسبح ہے کئ ایک تمثیل بیان کہ ایک تنیل نغل کی جارہ ہے کو قابا چھے میں ایسا کون اُدی ہے جس کے پاس نٹو بھیڑیں ہوں اوران میں سے ایک کموئی جائے کو ننا نوے کو بیا بان میں چوڈ کراس کھوئی ہوئی کو میب ٹک بل مرجائے، ڈھونڈ معتاز رہے

ہیں **ں ما**تی ہے تووہ خوش ہو کرا سے کندھے برا کھالستا ہے ا والے گندگار کی بات آسمان میں ز لرح تح معرات كاظهور بهوا، امنبوں نے خلاكی ڈ جیداین رسالت اور تورات سے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دی ، ربیوں کے درمیان قباسی احکامات میں حواضکا فات يخ اس ميں مجمح و فلط كا فيصله كيا اور توريت كے بعض احكام كو خ کیا اورجینم کے عذاب اوراس سے بخات کے لئے ایما ن اور بعیت کے امکام پرع*ل کرنے پر ز*یاوہ زور دیا ہے،معلوم ہواک ہے اُورانبیار دنیا میں نشری*ف لائے* اور امہوں بے خدا کی توصد کی دغوت دی.ا وران لوگوں کے دعوت الیالٹڈ کا بوانداز تھ ببئی علیانسلام کی وعوت آن سے مختلف نہیں تھی ، ایک طرف ہیسائیز کی برنصو برسے جوانجیلوں ہے تاہت ہود پی ہے ، دوبری ط ف کلیہ نی عسائرت ہے جس میں معزت عبینی خدا اور خدا کے بیتے بن جا 2 دومرا عنبُده كفاره بناليا كما كرجب و دخلاا عندا کا پیٹا ہے . تو آخرصلیب *پر حیڑھ کر*بعنت کی موت *کیوں* ، س سوال محمل کے ہے انہوں نے کغارہ کا عقیدہ تصنیف کر

تپیم جب بینے کی الوہیت مسبع کی ذات میں مجسم ہوگئ تو اس سے امکہ وومرامسئله بدابوا كمهيج كي تخصيت من الوبيت وانسانيت فيع میں تو ان میں ماہم نسست کیا ہے، اس *عام نتاست د کفارہ کا عقیدہ* کلیساکی عسیا شن کا جرر ل نینفک بن گیا ہے ، اس نندلی کی نارزیج اور س عنیدے کی تنتر ہے اور توضیح اور اس کی نز دید کومناسب موقع مغنى عنوان كے نحت تغصیل سے سکے ذکرتما جائے انگراس احالی بمان سے بہات نوبائکل واضح ہوجاتی ہے کہ کلیساگی عبسا یمنت انجیلی عیسائیت سے بالک الگ ایک چیزے، عیسایؤں نے معرت عیسیٰ کی عفیدت اورتعظیم میں فلوکر کے آور دوسری قوموں کے عقّا تحہ و ومام وفلسعة كواسط عقائذس شال كركے نيسائيت كوايك بالكل نیا غرمیب بنا د بارجش کامسیج کی تعلیات سے محود کا بھی کوئی واسطہ ہیں ہے، ملکہ انہوں ہے اپنے وہم وخیال سے ایک خیالی سے تعینع لرگیامیں کا وافعانی دنیا ہے تو پی تنکق نہیں ۔

حفرت عليه على السّلام كي تنعليم التقرآن مين

ئى مَقَ اورجى كوم نے آپ بروق كيا اورجى كى ہم نے ابراہم وموسىٰ وعيسىٰ كو وصيت كى تى كە د بن كوقائم ركھنا اوراس ميں فيگو از كرنا۔ وَمَا اُدُسَ لَمُنَامِنَ فَبُلكُ مِنْ وَيُسُولِ الْآفُوجِي اِلْدُنِهِ انْكَةُ لَا إِلَٰهُ

إِلاَّ أَنَافَاعُبُكُ وَنِ ﴿ النَّبِيامِ إِلَى

آپ سے پہلے جب بھی ہم نے کسی دسول کو پھیجا تواس کو ہمی میادت معلیم وی کرمبر ہے سواکوئی معبود ہیں اس لئے تم سب میں ہی عبادت کر و۔ اس لئے محضرت عیسی عبدالستام کی دسالت انکے اغیار کی دسالت انکے اغیار کی دسالت کی ایک کو وی ہے ، جس کا مقصد بھی ہی تفاکہ ہوگوں کو دعوت دی جائے کہ اپنے الک کی عبادت کر واس کے ساتھ کسی کو خری ہے نہ بنا ذیر اس کے ساتھ حضرت عیبی علیہ السّلام کی دسالت دُرسالت الکی میں موجوعی کی دسالت الکی میں موجوعی کی حضرت علیم کی دسالت عالمیکر میں موجوعی کی جھڑت کے اور اس پرخود علی کرنے اور اس پرخود علی کرنے اور اس پرخود علی کرنے کے اور وہ تو رات کی میں ہدا بیت و نور ہے اور وہ تو رات کی میں ہدا بیت و نور ہے اور وہ تو رات کی میں ہدا بیت و نور ہے اور وہ تو رات کی تصویر بیت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے تعدیر کرتی تھی ، اور بیبود بہت سے سائل میں ایس میں جمال نے اور وہ تو رات کی

َ بَهُمْ ضِدَامِنسُوحَ بِمِي كُرِدِيانِهَا . وَفَطْنِينَا عَلَى الْنَادِيمُ بِعِيشَى بُنِ مَرْنَيَ مُصَلِّى قَالِمَا يَيْنَ يَدَن يُهِ مِن المَنْوَيُنَا وَوَالْنَيْنَاءُ الإِنْجِينُ فِيْرِهِ صُدَى كَ وَيُومَ وَمُصَلَّى قَالِمَهَا بَيْنَ يَدُن يُهِمِنِ المَوْمَرَاةِ وَهُدَى وَعُوْعِ طَلَنْ لِلْمُتَفِيقِينَ ﴿ المَا يُرْجُمُ بَيْنَ يَدُنُ يَدُنُ يُهِمِنَ المَوْمَرَاةِ وَهُدَى وَعُوعِ طَلَنْ لِلْمُتَفِيقِينَ ﴿ المَا يُعْلِمُ

کے مقانین نمیری مان کو بتائے تھے اور نورات کے معض احکام **کو** 

عسايتت

وُرُسُولِا إِلَى بَنِي إِسْرُالِيَكُ أَنَّ قُلُ حِبْنَكُمُ مُ أنتألكنت وأومساني بالصب يَشِوكُ بِاللَّهِ فَعَلُ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسَّةُ وَمُأْ هُمُصَدِّ قَالْمَائِينُ يَكُنَّ مِنَ التَّحْيَاءَ وَمُبَتَّعِّ آمِيًا بغلى ئي الشبيخة أخيك دايعين میں، ۱۱) خداکی توجیداوراس کی عبادت کی دعوت (۲) معزت موسیٰ کی شریعیت کی تنکیبل ہے کوئی عالمگر رسالت بہنس ہے ، ا ور

۔ اس کا ڈکرانجیل میں بھی ہے ،

چای منی کی انجیل بار عصابیں معفرت علیمی کا ارشا و سے مس را بنن کی کھوئی ہوئی بھیر و ں کے بئے آیا ہوں اسی طرح انجیل کے مع حفرت عبيني كاارشا دسلے كذرجكا بي سي وكي تورا یا بسوں کی کتائوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ نہیں بلکہ اس کو

دس حفرت احدمتنی صلی الڈیلیولم کی آمد کی بشارت ا ور بی اسمائیل سے کسلسال بنوت کے فتم ہو کنے کا اندار واعلان ۔ ريئ محصلي النازعلية ولم كي أمرسي بشارا ورنبي اسرائيل

لمسله بنوت كحضم بهونے كااعلان

(۱) بھراس نے لوگوں سے بیٹمنیل کہی شروع کی کہ ایک شخص نے انگوری بائ لگاکر باغبایوں کو ٹھیکے بردیا اورا یک بڑی مدت کے بے پردبیں چلاگیا ۔ا ورمیل کے موسم پراس نے ایک نوکراغبانوا کے پاس بھیجا تاکہ وہ ماع کے پھیل کا حصرے اسے دیں لیکن باغیادال نے اسے بیٹ کرخالی ہاتھ ہوٹا وہا ، پھراس نے ایک اور نوکر کو پھیجا ا نہوں ہے اس کوہی پرسٹ کرا ور نے عزت کرے خالی انھوں ا رہا ۔ بھراس نے میسرا بھیجا ایہوں نے اس کوبھی زخمی کر کے نکال دیا۔ اس پر ہائے کے مانک بے کہا کیا کروں میں اپنے بارے بیٹے کو پیچوں گا شایداس کا لحاظ کریں جب باعبانوں نے اسے دیجھالو آبس میں

صلاح کرکے کماکیمی وارث ہے اسے قتل کریں کمیراث ہاری بیں اس کو باغ کے باہر کال کرفتل کیا ۔ اب باغ کا مالک ان کے م م*اکریے گا۔ وہ اکرا*ن اغبا نو*ں کو لماک کریے گا۔*ا وریاغ *ا وروں کو* ہے گا۔ انہوں نے بیسٹکر کہا خدا نے کریے اس نے اس کی طرف دیج کرالکہ! ہے کومن تھر کو معار وں نے ر دکما وری کو لئے ے کا بھر ہوگیا۔ جو کو ن اس بنچر *پر گرے گا*۔ اس کے محر ہو مائیں گئے۔ نبکن میں بر دہ کرنے گا اسے بیس ڈا ہے گا دلوفایار نے ان سے کیا کیائم نے کتاب مغدس میں نبھی نہیں پڑھا کومیں ر د کیا وہی کو بے کا تیم ہوگیا، یہ خدا وند کی طرف م ہوا، ا درہاری نظرمی عجیب ہوا۔ اس کئے میں تم سے کہنا ہوں کے حداکی با دشامت م سے لیا تھا وراس فوم کوجواس کے بعل لائے دیدی جانگی اس نھر کرے گا اس کے ٹکڑے تکڑے ہوجائیں گے ۔ مگر وہ ں پر گرے گا سے پس ڈالے گا۔ جب مردازا ورکاہنوں ہے ے اس کی منبلیں سنبیں نوسمھ کئے کہ بار مے فق میں کہنا ہ وراس کو پی خ نے کی کوشش میں تھے، لیکن بوگوں سے ڈرنے تھے، کبوں کرووا سے جاننے تھے، اسی مارح پیمنبل مرفس ہا۔ ملام سمی ہے اس تمثیل میں انگوری باغ کا مالک اس سے مرا د الشرقعالیٰ مع ا درباعبان تعبيكے پر لينے والے اس سے م ا دقوم بہودہ ہ ۔ نو کرسے مرا د انبیار بنی اسرائیل جس کے آخر صفرت زکر یا ویجیٹی ہیں جن كوبهوديوں نے فتن كيا ا وربيارے بيٹے سے مراد حفرت عيبي م

حفرت عبین نے د ماکی تعلیم دی توفرما باکریم و ماکرو، اے

ہارے باپ توجو آسمان بریسے نیرا نام پاک ما ناجائے تیری بارشاہت آئے دستی باب علاء بوقاباب علا)

معزت مسیلی نے باتیا ہواریوں کو تبلیغ کے بیے رواز کیا، تو اس میں حکا دیا اُور جینے چلتے یہ منا دی کرنا کر آسان کی باوشا ہست نزد بیک آگئ ہے، (مئی باب عظایات موری کو بیاروں کوا جسا اور انہیں خداکی باوشا ہمٹ کی منا دی کرنے اور بیاروں کوا جسا کرنے کے دیے بیجیا اور منترشا گردوں کو منتخب کر کیا توان کو حکم د بنے ہوئے فرایا اور منترشا گردوں کو منتخب کر کیا توان کو حکم ایسی میں اور نالہ ہے دالے

آبہی ہے۔ او قاباب منا )۔

فداک بادشاہت کی بشارت صفرت کی اور صفرت میں کے دی ، حوار ہوں اور سب ہوگ اس کے این حوار ہوں اور سب ہوگا ہوں نے دی اور وہ سب ہوگ اس کے این حوار ہوں اور سبتی منا کی بادشاہت سے بخات کا وہ طربھہ جو حفرت میں علیات کا مہ طربھہ جو حفرت میں علیات کا وہ طربھہ جو کے حفرت میں علیات کا وہ طربیہ ہو گیا ہے کہ حفرت میں علیات کا وہ طربیہ ہو گیا ہے کہ حفرت میں میں میں میک اس سے بخات کا وہ طربیہ ہم اور ہے جو حفرت میں صفی استر طب میں میں کے در بعد ظاہر ہو اور مواجہ ہم اور ہے جو حفرت میں میں میں میں کے در بعد ظاہر ہو اور مواجہ ہم اور کی دواضح ہوجا تا ہے۔ اس سربی سے اور میں جہا در ہے اور صفرت عب کی شربیت میں جہا در ہے اور صفرت عب کی شربیت میں جہا در ہے اور صفرت عب کی شربیت میں جہا در ہے اور صفرت عب کی شربیت میں جہا در ہے اور صفرت عب کی شربیت میں جہا در ہے اور صفرت عب کی میں ہم کی میں ہم کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں ہما در ہے کہا کہ میں ہما در ہما ہما ہما ہوں کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کہا ہے کہ آسانی باد شنا ہمت سے دین عب میں کی کہا ہے کہ آسانی باد شنا

اس اُدی کے اندیجس نے اپنے کھیت میں اچھانیج بریا ہو (تی باکستا دومری منبل آسان کی با دشاہرت اس بالی کے دانے مجے ما نند<del>ی</del> جے کسی اُرمی نے بے کرا بنے کھیت میں بودیا ، (متی باب م<sup>سو</sup>ا) نیسری تنتیل میں اُسان کی با د شاہت اس میر سے مائند ہے جسے ی عورت نے بیکرتین بہارا کے میں ملا و ہاہو۔ آسانی باد نتا برن کوآ دی جس نے بیج بویا، اس سے مشابھ *ار*د ہا تھیتی کے بڑھنے اور کا شینے سے نٹ بہنس دی اسی طرح را نی کے دا نے سے تشہد دی بہت بڑے ورخت سے تشبینیں دی ا*سی طرح تجبر*سے منتبددی سب آیے کے تمیرین جانے سے تشعیر میں دی ہے ہیدولیل مے کہ اس میں دین عبیلی کی اشاعت اسکاری دنما میں بھیل حانا مراد مہیں ہے پھراس سے مہلی بشارت میں مصرت عبیلی نے فر مایا کہ آسان کی با دشاہت تم سے ہے ہی جائے گا، اوراس قوم کو دی جائے گی ، بواس کے بیل لاکر دیے جائے، (میں) اُسمان کی باوشاہت اس گھر سے مالک سے مائند ہے جوسویر سے شکلا ٹاکرا ہے انگوری باع میں مزد در رسکائے اوراس نے مز دوروں سے ایک دینارروز مغیراکرائیس اینے باغ میں بھیجے وہا بھربہرون چڑھے کے فزیب کل کراس سے اوروں کو بازار میں بریکار کھڑے دیکھااوران کسے کہانم بھی باغ میں جلےجاد ؓ اورجودا جب ہے تنہیں دوں گا کس وہ چلے گئے ، پیراس نے دوبیرا ورنسسرے بہر کے قریب نکل کر دیسائ کماا ور کوئ اُ یک فیز دن پھیری کرا دروَں كو كلواكم يا يا اوران سے كهانم كبول بهال نمام دن سيكار كھوے

رہے انہوں نے اس سے کہا، اس سے کہم کوکسی نے مزدوری بر نہیں سکا بااس نے ان سے کہائم بھی باغ میں چلے جا ڈ،جب شام ہوئی

توباغ کے مالک نے اپنے کارندوں سے کہاکئم دوروں کو بلاوا ور

پچھلوں سے نبکرپہلوں تک انہیں مرد وری دبیرے، جب وہ آسے جو گھندہ بحردن رسع، نگائے گئے تنے توانہیں ایک ایک دبنار لما -

جب پہلے مردورا نے تواہوں نے سے اکہ ہمیں زیارہ ملیگا اوران کوجی ایک ہی دیبار لما ،جب لما تو گھر کے الک سے یہ کہ کر

ترکای*ت کریے نگے، ک*ران کچھپوں نے ایک ہی گھڈٹا کام کیا ہے اور تو نے ایمبس بہارے *رابر کر* دیا جنھوں نے دن *بھرکا بو*چھا ٹھا یا تھا

ر ہے ہیں ہار سے بین اس سے جواب دیجرا کیا سے کہامیا ان میں تیرے اور سخت دھوب ہی اس سے جواب دیجرا کیا سے کہامیا ان میں تیرے

سائلة ب انصافي منين كرنا، كيا نيرا مجه ريدا بك دينار أبي تعبرا تفا-

جونبرا ہے اکھانے اور حلاجا بری مرضی یہ ہے کہ جننا کھے دینا ہوں اس کے ان کھی تاہم سے اس میں مندس میں اس جہ ایس

اس بھیلے کو بھی ا تراہی دوں کیا تھے مردائیس کرا ہے مال کو جوچا ہوں ، سوکروں یا تو اس سے کرمیں نیک ہوں مری نظرسے دیکھتا ہے اسی

معور وں یا تو اس کے کہ میں نیک ہموں بری نظر سے و چینا ہے اسی طرح آخراول ہوجائیں گئے، اوراول آخر (منی باب مناع)

امت محديد أخريس محرا جرد ثواب بالفي متفدم، عن

الي هريرة اسم سع الني صلى الله عليه وسلم يقول نحن

الأخرون السابغون يوم التياسة بيكما الأنوا الكتاب من

قبلنار وبخاري شريف باب فرص الجعه

*ا ورا بن عرک صَدیث بخاری ا*ن دسول الملّه صلی اللّه علیه م حلمہ قال اندامت لکھ و البہود و المنصاری کرجیل استعلی مالاً

فقال من يعل لي الي نصف النهار على قدر إطاقير الط فعلت اليعود على قبراط قبراط تشدعلت النصاري على قبراط قبراط شد انتج نعله نءمن صلوقا المعصوالي مفاريا لشمس على فيرالمين قبرالمين فغضبت اليهودوالنصادى وغالوانعن أكنز علاواقل عطاء نسآل هسل طلنتكمه مرجفتكم نشطا قالوا لاخال فذا الك فضلي اوبتسامي انتباء ، اورالولوسي امنعری کی حدیث میں اس سے ملتا جانیا مضمون ہے حیس کے آخر میر ے، فَدَالِكِ مِتَلْهِمِ وَمِثَلُ مَا قَبِلُوامِنَ هُذَا النَّوِي \_ ر چا ۱ البخاری ، ابن عمرا ورابوموسی انتعر*ی کی صد* شیکامضمون ایجیل کی تمثیل کے قربب قربب ہے، ام) اگریم تھے سے تحبیت رکھنے ہو توہر سے کھوں بڑیل کرو گئے ، ا مرمیں باب سے درخواست کروں گا ۔ نووہ تہیں دوم اید دگا ر تخت کا کراید تک نمبار برساندر ب بعن سجالی کی روح جسے دنیا حاصل مہیں کرسکتی کیوں کو نرا سے دیکھنی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانيغ ہوکیونکے وہ تمہارے ساتھ رہنا ہے اور تمہارے الدررہنل ہے ہم تمہیں میم نے جمور وں گا میں تہارے یاس آؤں گا (بوحنا با آمت مھنٹ ) میں نے بہ باہیں نمہارے ساتھ رہ کرتم سے ہیں بہن مرد گاربعبی روح الغدس جیے باب میرے نام سے بھیے گاوی شہر مب بائیں سکھا ہے گا ورجو کچے میں نے تم سے کہاہے وہ سب تنہیں باد ولائے گا میں تہیں اطہبان ویے جاتا ہوں دیوجنا ہائے ایس اس کے بعد میں تم سے بہرت سی باتیں شکروں گا کیوں کہ و نہا کا سروہ ر

آتاہے اور مجھیں اس کا کھنہیں نیکن براس سے ہوتا ہے کہ دنیاجانے کہ میں باپ سے محب*ت رکھنا ہوں اورجس طرح باب نے تجھے حکم د*ہا۔ میں وبسائ*ی کرناہوں دیوجنا باب بیٹا، آبٹ غی<del>لا</del> ا*س معزت عبینی نے میہود ہوں کے گنبگارہونے کی دنسل دینے ہو ز مایاً اگرمس برا تاا دران سے کلام نرکرنانووه گنتیگارنه تعمرنے ، میکن ان کے پاس اب گناہ کا عدر سن آ گے حل کرفر ما پاکٹیکن جب وہ ہددگار آئے گاخس *کومیں نمہ*ار ہے اب کی طرف سے پی*بوں گا بین س*یانی گی ح ، جوبای کی طرف سے تکانا ہے تو کہ میری گواہی دسے گا ا ور تم بھی گواہ ہو کیوں کہ منٹر وع سے میرے سائھ ہو، میں نے یہ بانبیں م ہے اس بے تہیں کہ نم تھو کرنہ کھا ؤ'، ( بوحنا باب ع<sup>ھا</sup> اُبن کلتا لیکن میں تم سے سے کہنا ہوں کرمیرا جا ناتمہارے سے فائدہ مندہے مبوں کر اگریں مذجا دُس تووہ مدد کار متبار سے پاس ساکٹے گا۔ لیکن اگر جادم ل کا تواسیه متهاری پاس بهیج د و زیما، اور ده آگرونیا کوگناه اور سنبازی ا در عدالت کے اربے میں فعور وارتھبرائے گا۔ گنا ہ ہے بارے میں اس بہتے کہ وہ مجہ پراییان منیں لاتے، راسنبازی کے بار سے میں اس سے کرمیں باب سے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے کچرنہ دیجھو گئے، عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا ر وارمجرمُ محظیرا یا گیار مجھے تم سے اور بھی یا نبس کہنی ہ*یں،مگراپ تم* ان گویر داشت کنیس کر سکتے کیکن جب وہ بعنی سجان کی روح آنٹیگا ' لوئم کوسیالی کی را ہ دکھا ہے' گا اس لیے *کہ وہ*ا بی طرف ہے، ہنہ تحبے گا۔ نسکن جو سنے گا وہی کہینگا۔ا درشہیں آئدہ کی خبریں و اینگا

ہے اور ہوں اللہ ہوں کے باس آپ نے خطائکھا تھا، اور دحیر کلبی
اس اللہ عذک دریعہ عظیم ہم کی کے توسیط سے اس تک بہونجا اس نے ہی
الوسفیان اور اس کے سانھیوں کے دریعہ نخینغات بہاس نے بھی
ابوسفیان اور اس کے سانھیوں کے دریعہ نخینغات بہاس نے بھی
کہا و خاں کہ مناعلم ان ہے خادیج کھاکون اظن اپ مسلم کہ مجھ کو
ب بات تومعلوم بھی کہ ایک بی کاظہور ہوگا مگریہ بیس گمان تھا کہتم توگوں
میں ہوگا۔ ہرفال این ایک سابھی کے پاس خطائکھا جو علم وفعہ سل

جیب مدمنداً رہا تھا اس بہن نین شخص حد درج مغزز نتھے ان بہب الوحارش بڑا عالم کھا۔ اس نے اپنے بھائی کرز سے کہا واللّٰہ انبہ النہی الذی کہنا نغتنظ کاجس کی وجہ یہ سرکر زیعدیس مسلمان ہوگیا ۔

کنامعتنظری بن کی وجہ سے کر زبوری مسلمان ہولیا ۔ اس طرح کے کنے وافعات ہیں جن کوابن نیم نے ہوایتہ الحیاری میں دکر کیا جن کونغصیل و بھی ہے ہوآ بنہ الحیاری و رَآظہارا کمی ، 'الحوآب الصیح کمن بدّ ک دین السیخ کا مطالعہ کرے، ہمارا مفصد یہاں برح ف اثنا ہے کہ حضرت عیسیٰ بحکے اس فریان کی وجہ ہے۔

ئن تقرآ بیوں کواس بنی کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے تعصن بیسا بیوں نے بھی دعویٰ کیب اکہ بن ہی مددیگار فارقلیط ہوں اور میب

سے میسانی اس پرایمان لائے ، رومن تواری کلیسا ہیں ہے کرموشائس نے مسئلومیں رعویٰ کیا تھاکییں فارفلیط ہوں ( یؤید جاوید چکافیم )

ت مصرم ین دون با عدین دو بطوری در پیرم (اظهارانی ج مهمه ۱۸۸۸)

انجیل بوحنا میں اس مدوگار - دنیا کا سردار ۔ اورکسی کشفی انجیل میں مددگار کی جگہ وکیل وشفیع کا لفظ آیا ہے ، اس کےجوادھات بہان کئے گئے ہیں وہ صفرت محدصلی اوٹر علیروسلم بریمی صادق آ سے میں (۱) رابیہ تک منہا رہے ساتھ رہیگا (۲) دی کہنیں سریا نیں کھائیگا

(۳) جرکھ میں ہے تم سے کہا ہے وہ سبتہیں یا دولا کے گا۔ (م)میری دیعی حضرت بیسی کی) گواہی دے گا۔اور تم بھی گواہ ہو (۵) اگر میں زجا ڈن تورہ دکارتہار کیاس زائے گا۔ (۲) دنیا کو گنا ہ اور راست ہا ہی

اورعدالت کے بارے میں قصور دار تھرائے گا، (۱) مجھے تم سے اور مھی بائیں کہنی ہیں رمگہ اربتمان کویہ رانش منیوں کرسکتن لیکہ میں

مهی با نین کمپنی بین ، مگراب تم ان کو مروانشک تبین کرسکتے ، لیکن جب

ده أير گانونم كونهام سجال كى راه د كھائے گائمبيں اُئىده كى خبريں دے گا میراجلال ظاہر کر لیگا۔ () رورُح الحق اور مَد دُگارکوا خِي النے مِرِیوفوف رکھا اس لیے ار د درسول مستغل شربعت والے ایک زبار میں نہیں ہوسکتے ہیں۔ اگرایک د ومرے کی شریعیت کامتیع ہوتو دور سول ایک و قت م بویمکنے ہیں جھیے حضرت کوسلی و مارون، (۲) حضرت عسبتی علی*الس*تلا کے لئے گواہی ویں گئے۔ جومفرت میسی علالسلام گے متکرموں سے ان کی دمیالت دبنوت کے متکریں اُوران کی ماں برشمت رکھتے ہی ا نکے خلاب معن تعییٰ کی رسالت وعدست اوران کی ال کی طمارت کو ان ہوگوں کے درمیان بران کریں گے۔ اسی طریعان کی الومیعت کے و فائل ہیں جور زین طرح کا کھ ہے۔ ان پر انسکار کریں گے جواری بھی ان باتوں کو جانے کئے کرحفرک معینی کیا ہیں، بھران کو ماو دلایا ا در تبلایا ناکه ده لوگ اوران کے توسط سے دوس کوگ اسس پر وابمان لابئن و

رم) حفرت عبی کوست سی اور مجی بانیں بتلانی تعین مگر ابھی کک ان میں آئی ملاحیت تہیں تھی کہ اس کو برداشت کرتے اور بجوجاتے اس لئے مقرت عینی نے کیکھوالٹ اس علی خدں در عفول معرے قاعدہ سے آئی ہی بات براکتھا کیا اور فرمایا کہ جب وہ مدد گار آ بجسگا تو ان باتوں کو جو سچائی کی ایس میں بتلائے گا۔ غیبی جربی بتا بجسگا کی تفعیل کی اور ووزخ وجنت کی تفصیل بیان کیا حس کے بیان صے کی تفعیل کی اور ووزخ وجنت کی تفصیل بیان کیا حس کے بیان صے م انیل کی دوشنویس روم نے انہیں ہولنے کی لما قدینے شی ، (اعمال مار ۱۲) إس وكبل د مددگار و م دارسے روح القدس مرا دلساك جورت میں پھیجومنیں ہے ۔ اس النے کرحفرَت پینی نے اس وکیل وتنفیع کی لشارت دینے سے پیلے قرابا کو اگرتم کی سے تحت رکھتے ہو تو میرے حکوں پر عمل کر د ہے حفرت کامغید ہے کہ س جس نے ی کی بوت کی پیشین گون ر رہا ہوں اس کے طبور کے وقت بہت سے لوگ اٹھار کریں گے اس لئے انہوں نے اس نقرہ کے دربعران کومتوھ کرسے اس کی تاکیب کی میران کی اُحد کی اطلاع دی ۔اور روح کماب اعمال کی تصریح کے مطابق نهام بوگوں بربھتری ا درسب بوگ رُدح القدس سے بجر گئے اجن *ادگون پر ردح* تارل بونی ان کی کیفیت اس شخص کی طرح تھی جیسے کسی رجن موار ہواہہ صورت میں اس سے متأثر ہونے واک کے ایج انکار کا دہم بھی تہیں ہوسکتاہے۔ اس الع حفرت عین کو مذکور و بالافقرہ کیے کی کون حزورت بی بیٹس تھی۔ اسی طرک اس کے أنزول كوستبعد متحية كالمان تمي نهيس كيا جاسكتا نغاراس ليؤكرا سے قبل وہ اس سے منتقبی می و تکھے یکھے۔ *حفرت مبیلی بے بارہ شاگرہ وں کومنا دی کرنے کے لئے کا* وقت مرايا كفاكه فكرزكر ناكريمكس واحتبيس بإكياكيس كيون كرجوكم لسنا ہو گا۔ اس کم میمیس بتا یا جائے گا۔ کیوں کر ہو لیے والے تم نہیں بكلمتهاد كباب كاروم سيجوم مي بولما سيد دمتى باب عزائ اس دکمل د نتاق کاآ ناحعرت مبسی محے جانے برمونوں ہے زنت عینی سے اُسان برجائے سے پیلے حوار ہوں کوروح دی ۔ ۔

بسوع نے پیران سے کہا کہ تمہاری سلاستی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اس طرح میں تنہیں بھیجیا ہوں اور بیکریکران بربھونگا ا ور ان سے کہاکر وکے الغذس ہے ہو۔( پوخاماب عنیہ) فو دخفزت مبیلی براصطهاغ بحدو فع پر ر دخ کبونزگی تنکل میں نازل ہوئی ان ببانات سے بربات معلوم ہوئی کررورہ القدس الیسی چنز ہیں جس کا اُنامھزت عسلی کے رفع سادی برموقوف ہو۔ وہ تنعیع و وکیل حفرت عیبانی گوای دیے گا۔ اورحفزت عیبای نے قوارلوں کے بارے مں بھی فرما یا کہ نم بھی گوا ہ ہو کبوں کہ تم سنر وع سے میرے ساتھ ہوجس سےمعلوم ہوا کہ وہ روح بھی لوگوں کے سامنے گوائی صبے گی ا در حوار لوں برعمد منتبکسین کے دن روح کا نزول ہوا توروح کی نشباً بعينه حواريون كي نتبادت بهويئ ميسيے سي يرجن مسلط ہو توجن كا كلام لعيد اکر مخص کا کمام ہے۔ وہ مشینع ونیا کو لمامت کرے گا۔ روبط کا لمامیت کر ناکسی طرح درست سیس ہے اور تواربوں کا کام ترغر ہے وعظ کے زرليه دعوت دسائتها به زنباكو بلامت كرنا به توحفزت محدر مولى الثر یے ابخام دیا۔ اس لیؤمنطق کے اصوبوں کے مطابق کو حناکے بمان کردہ بدد کار دم دادیم نیبوع کے اندا بکے شرنظراً ناسے توساعت ونسکق کی صلاحتیں رکھتاہے۔ اور وہ نوع انسانی کے لیئے ایک ووسراشغاعت کریے والا ہوگا، جیماکیشوع این حیات دبیوی کے درمیان آنسانوا کی طرف سے ہارگا ہ خدا و ندی میں شفاعت کرتے تھنے۔

## حضرت عبسی علاسلاً کوفتل کرنیکی مسکا ذمنش مسکا ذمنش

عببٹی علالسلام برا برین اسائیل کوجیت دیریان ا در محزات کے ڈربعہ دین حق کی تعلیم دینے رہے اور ان گوان کا بھولا ہواستی یاد دلائے رہے مگرمبودی فوم کیصدلول سےمسلسلی مرکمنٹی کی دجہ سے ان کے قلوب انتے محنت ہو گئے مخفے کہ ایک مختفر سی تماعت کے علاوہ ان کی بھاری اکٹزیت حضرت عیسلی کی محالعت برکم لبنه بوگئی .ا وران کے سائفہ حسد دینف کواپن جانگی بزندگی کاشعار بنالیا م حُفرت مبینی علیالت لام کے معجزات کو دیکھ کراس کو جا د و بنانے اور کہتے کہ بعلز بول کوشیرطان کا سردار م کی مدوسے برکام انجام دیتے میں مصرت عینی علبالسلائے ایم ترا تکے جواب میں ارشا دفرا یا تھا جس ک با د شاہت میں ہیوٹ پڑنی ہے وہ ویران ہوجانی ہے جس مسی شہر داگھر . **میں پیوٹ پڑے ک**ی وہ قائم نہیں رہے گا۔ ا *وراگرس*یطان نے شیطان کونکالا نواینا آب ہوگیا ، بھراس کی ہا دشاہت *کیوں کر*فائم ہوگی ب دمی باب عمل مرفش باب م<sup>سلا</sup> م مجھی الزام دینے کہ یہا وران کے شاگروموسوی شربیت کی علان تو بین کرتے میں بوم السیت کی روایات کو بامال کرتے ہیں . حفرت میسانی علیالیت لمام ہے اس کا جواب دیا کہ مبت کے دن نیکی کریار و اسٹیم بھی مار ایک رنبدان محاعزاص محواب بربار شاد فرما یا کرکه تم نے توربیت بی

اس دوربت پر سی میں رومیوں اور پونانیوں کے لیے انو تھی اور اچینہے کی بات نہیں تھی کہ خدا کا بیٹا ہواور آسان سے اتر اہو۔ فراعنہ مصر قیاصرہ روم وغیرہ کواس دور کے لوگ اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ دیج تا ہیں جو آسان سے اتر ہے۔ میں

رِو خَلْم کی کلیسائے دیکھا کہ بولس حضرت عسیٰ کی شریعت میں تحریف لر رہاہے اور انجیل کے نام پر ایسی تعلیم دیتاہے جوانجیل کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے توان لوگوں نے اس کی شدت ہے مخالفت شر وع کر دی اس وقت پر و مخلم کی کلیساکونہایت!ہم مقام حاصل تھاجس کی دجہ ہے یولس ہے بہت ہے لوگ برگشتہ ہوگئے تیں سے نام دوسرے خطامی لکھتاہے کہ تو جاتاہے کہ آسیہ کے سب لوگ جھے ہے پھر گئے ہیں جس میں تو گلس اور ہر گلنیس ہیں اسکندر تھیٹرے نے مجھ ہے بہت برائیاں کیس خداو ندائی کے کاموں کے موافق ہدلہ دیگائی ہے تو بھی دوررہ کیوں کہ اس نے ہماری باتوں کی بری مخالفت کی ہے اور سھتیوں کے عام خطا میں لکستاہے میں تعجب کر تا ہوں کیے جس نے تمہیں میچ کے فضل ہے بالیا اس ہے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری (انجیل) کی طرف ماکل ہونے لگے آمے لکستاہے کہ محر ہم یا آسان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوش خری کے واجو ہم نے تم کوستانی کوئی اور خوشخیری سنائے تو ملعون ہو۔ ان سب کے باوجود لوگ اس کی تعلیم ہے مطمئن نہیں ہوئے اور رسولوں کی کواس پر فوقیت دیتے رے تو غصہ میں آیے ہے باہر ہو جاتا ہے گر تنقیول کے نام و دسرے خط میں لکھتا ے میں تواہینے آپ کوان افضل رسولوں سے پچھ کم نہیں سمجھتا کیاوی عبر انی ہیں میں بھی ہول کیاو تی اسر اٹیلی ہیں میں بھی ہول کیاو بی اہرا ہیم کے نسل ہے ہیں میں بھی ہول کیاد ہی میج کے خادم ہیں میر اپ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تر ہول محنتوں میں زیادہ کو ژے کھانے میں زیادہ آئے اینے مکاشفہ کوذکر کر تاہے جس میں فردوس میں پی کارایی ہاتیں سنیں جو کہنے کی تہیں آھے لکھتا ہے میں نے خودا ہے منہ ہے ای تعریف کی میں ہو توف بنا گرتم نے مجھے مجبور کیا کول کہ تم کو میری تعریف کرنی جاہیے تھی ہولس مُہاتھا کہ جھے کور سولوں سے تعلیم حاصل کرنے کی

عيرايتت

اواکرو۔ دمتی باب عامی)

مین فرر بن اسرائیل کا ہوش خالفت بڑھتا گیا جھزت عیسی علیاسلاً بھی فریسیوں اور کا ہوں کے عبوب کو کھول کھول کر بیان کرنے نگے جسکی وجر سے ان کی اکسٹس خصنب بہت بھواک کئی مگر حفر ت عبیبی علیانسلا م کے دیفوں کے شفار و بینے کے معجزہ کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک بیسے مجھ طرب اگر تی تھی ۔ جس کی وجر سے ان کو گر فغار کرنے کی ہمت نہیں کرتے منف

ا کمی مرتبرارشاد فرمایار اے رباکارفینہوا اورفرلیبواتم پرافسوس ہے کہ اسمان کی باد شاہست تم ہوگوں پر مبند کرتے ہو کیوں کرنداپ وافل ہونے ہوا در ز داخل ہوئے والے کو داخل ہوئے دیتے ہو۔

اے رہاکارفیتہو! اور فریسیو! تم پرافسوس ہے کرا بکہ مرید کرنے کے ہے تئری اور خٹی کا دور ہ کرتے ہو،اور جب مرید مہوجا تاہیے، تو اے اپنے سے دوناجہم کاخرز ند بناتے ہو۔

ا کے ریاکارفیہو! اور فریسیوا تم پرافسوس ہے کہتم سنیدی پھری ہوں تم وں کے ماند جوا و پر سے خوبصورت دکھائی و بی ہے، مگر اندر م دوں کی ٹر ہوں اور ہرطرح کی بخاست سے پھری ہونی ہے ۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں ہوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مسکر باطن میں ریاکاری اور بے دبنی سے پھرے ہوئے ہو، (متی ہاب سیسی کا فرآ ن کہنا ہے ۔ لیکٹ الگیز بُنٹ کفٹرے ایس کینی آشٹ کا دیکھیں علیٰ لیسٹانِ دَاوْدَ وَعِدِیْنَ بُنِی مَنْرِیْتُ دائسانڈ ہ عدہ ) بنی اسرائیں ان باتوں کوشنگر دانت بیستے، مگراک پر ہا تھا تھا کہ ہمت نہاتے ۔ جب آ ہے بن اسرائیل سے سنسلا بنوت سے ختم ہو نے کا) علان نئر وع کما۔ اور فرمانے کگے کہ وہمبیج اور مستما بنی اسرا میسل

ا علان سر وع کیا اور قربائے کے کہ دہ بیجا در مسیابی اسمرا جیل سے مہیں ہو گا،ادر جب فریسی جمع ہوئے ، توسیورع نے ان سے پوجھا

کرتم متبع کے حق میں کیا سبھتے ہو، وہ کس کا بٹیا ہے، امہوں سے ان سے کہا۔ داؤوں اس سے ان سے کہا۔ داؤور وٹ کی مدایت سے

کہا۔ واود کا۔ اس خوان سے مہا رہی داور وروٹ کا عبایت سے کیوں کرا سے خوا و ند کہنا ہے بس جب داؤ دان کو خدا و ند کہنا ہے۔

نُوْوه اسَ کابیٹاکیوں کر تھیرا۔ (منی باب عظیم) امکے متبہ بریت المقدس کی عمارت کو دیجھ کر نبیایت حسرت جسے

ایک رہا ہے۔ فرایا ، اے پر دستلم توجو بیبوں کوتل کرتی ہے اور جوتیر سے پاس بھیجے مرایا ، اے بروستلم توجو بیبوں کوتل کرتی ہے اور جوتیر سے پاس بھیجے

گئے ، انہیں سنگسار کرنی ہے کنتی ہی باریں نے چاہا کرفیس طرح مرعی اپنے ہی کو ہر دب تلے جمع کرلیتی ہے ، اسی طرح میں بھی تیرے کورکوں کو

ا ہے بچوں تو ہر دن سے بے ترقی ہے، اس طرع کی اس می اس کے مقد وں! جن کر لوں امکر تم نے ما جا ہا، دیکھو تنہارا گھر تبرے سے ویران جھوڑا جا تا

ہے، ایک مرنبہ فرایا میں تم سے نے کہنا ہوں، سہاں کسی پنجر پر بنجر باق نہیں رہے گا۔ جو گرایا نہ جائے گا۔ رستی باب سے ہے کا۔ استی باب سے کا۔ کا

ر سے گا۔ بوٹرا ہار جا ہے گا۔ ر نباب مسک ) معزر نام کے ایک فکی جسکو قبر ہیں دنن کیا جا چکا تھا۔ حضرت عمیلی ع

نے اپنے معجزہ سے رندہ کیا۔ توبہترے میودی ایان لاسے اک سب

بانوں کی دجہ کے ان دگونکا بہاڑھ بر نربر ہوگیا۔ اور انہوں نے اس کو مزہبی، قومی اورسیاس مئلہ بناکر بہت سے قوام کوائی طرف مائل کوالیا

ر بن مرن مرز بالنب من مند بالروجيت عيد مرار بالروب من منديس كرير شخص نوا مندك نويين كرناسيد ، موسى عرك نويين كرناسيد ، مقد سس

اسکل کا توہین کرتا ہے، توم کا غدار ہے، مسیاا درمسیج کوا ساعیل

بنا یا ہے۔ اور اسرائیل کا بادشاہ بنا جا ساہے، روی محدمت کے

انجیل ک*ی دیمشنی میں* 

خدانی تدبیر

مبسائين

و نظیمو گے ، مگرز پاؤگے۔ اورجہاں میں ہوں تم نہیں اسکتے۔ اخرو قت بیں تواریوں کو ہی معرف سبنی علیات لام نے بہلا دیا تھا۔ میساکہ یوت اباب عرابی ہے ، اے پیؤیس بھوڑی دیرا ور تمہارے ساتھ ہوں ۔ تم بھے ڈنڈھو گے ، اور جبیا کہ بیں نے ہی کہنا ہوں ۔ کومی جہاں ہوں تم وہاں نیس آ سکتے ، ولیابی تم سے بی کہنا ہوں ۔ اور یو تا باب مرابی ہے ، تم شن چکے ہو کہ ہیں ہے تم سے کہا کہ جا تا ہوں ، اور تمہار ہے ہاس بھرا تا ہوں ، اگرتم مجدسے مجت رکھتے ۔ قواس بات سے کہ ب باب کے ہاس جا تا ہوں ، فوش ہوتے ، کیونکہ باب مجد سے ٹراہے ۔ اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہد با جاتا کہ تم بین کرو۔

التُرْتُعَالَىٰ كَارَشَادِرْ ٱن مِن ہے۔ اِذْ فَيَالَ اللّٰهُ يَعْيُسُنَى إِنِي مُتَوَفِيْكِ وَرَافِعُكِ إِنَّ وَمُسَلَمَةٍ وَلِكَ مِنَ الَّذِيثَ كَفُولُمُ ا وَ جَاءِلُ الَّذِيثَ اللّٰهِ وَلِكَ فَوْتَ الْكَذِيثَ كَعَرُفُ الْكَافِيمَةِ وَ جَاءِلُ الْدِيثَ اللّٰهِ وَيُنَ اللّٰهِ وَلِكَ فَوْتَ الْكَذِيثَ كَعَرُفُ اللّٰهِ وَمِ الْعِيمَةِ

( آل *فران ع<u>ه</u>ه*)

بین ان بدیختوں کے منصوبوں کو خاک میں طا دوں گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ تجھے ہجڑا کرفش کومیں ،اس طرح خدا کی نعرب عظیمہ کی ہے فقد ری کریں ۔اس طرح خدا کی نعرب عظیمہ کی ہے فقد ری کریں ۔ اندین میں یہ نعرب ان سے بے بوں گا ۔ نیری عمقور اور کی کریس گا ۔ اوراس کی صورت یہ ہوگ کراس وقت میں جھکو اپنی جانب بعین اسمان پر امتحالاں گا ۔ اور تو دشمن کے نا باک انتھوں سے ہوارے می فادر ہے ۔۔۔۔ نیر سے ہیرو خواہ میجے العقیدہ ہوں یہ نیر ایرو خواہ میجے العقیدہ ہوں یہ نیر ایران کیا گا کریں گے ۔۔۔۔ نیر سے ہیرو خواہ میجے العقیدہ ہوں یہ نیر سے ہیرو خواہ میجے العقیدہ ہوں

سے اس نے جاکرم دارکا ہنوں اور رسپاہیوں کے مرداروں سے معاربیاجا یا معام کے اور ان بارہ میں معاربیاجا یا معام کے اور اس نے جاکم کے مرداروں سے معان کی کراس کوکس طرح ان کے توالے کریے دہ فوش ہوئے اور اسے دروقع و دون تھے نے اور اسے دروقع و دون تھے نے اسکاکہ اے رویے دروقع و دون تھے نے اسکاکہ

اسے بغرمٹیکار کے اُن کے حوالے کرادے ، دلوقاباب میں ، فس باسکا اور متی باب میں اس میں اتناا ضافہ ہے کہ انہوں نے استیس ہ وہے قول کر و بیسے ، یہ واقعہ بیرضا میں تہیں ہے ۔

## يسوع كالبغ يجيب والوس كي طرف انتاره كرنا

جب حفرت عبیلی علیانشلام اینے دواریوں کے ساتھ کھانا کھار ہے تنے اور فرمار سے تنے کرس تم سے کہنا ہوں کرمیم اسے تہمی نہ کھا وُں گا۔ حبب تک وہ فداکی اِ دشاہت میں ایررا نہو،اسی طرح سنبہرہ انگورنی رہے یجے۔اور فرمار ہے تھے کہ انگور کا شیرہ اب کہی زبیوں گا َ جب تک۔ ضراکی با دشنا بُرت را کے ۔ اسی دوران بی فرمایا، کرد آ گے متی باب مل<sup>رم</sup> کی عبارت ہے، بیرہتم سے تبحکہا ہوں کرتم میں سے ایک محص پڑوا ابرنگا وہ مبت دل گرہوئے۔ اور ج ایک اس سے کہنے سگا، اے خدا و ند كيامي بون اس في جواب من كاكتب في مر عسائد لمباق میں بائم ڈالا ہے، دہی مجے بہراوائے گا۔ اس کے عَرَفوانے والے ببودا ہ نے جواب میں کہا کہ اے ربی کیامیں ہوں۔ اس نے اس کہا تو نے خو د کہدیا ۔ انجیل مقس ہائے ایس ہے،جو میرے ساتھ المیان میں بائد والیا ہے، آ کے سودا کے بوجینے کا ذکر منیں ہے۔ اورائجیل بو قاباب ملامیں ہے، دیکھو بچڑوانے والے كالمائة مرع مائة ميزرب رسانة وسترخوان برم اورانجبل بوحنا باب علا ایں ہے، بوحنااس کاچینیا شاکرداس نے کہا ۔۔۔ ا سے خداوندوہ کون ہے ، بیبوع نے جواب دبا جیسے ہیں نوالہ می ہو کے دوں گاوہی ہے ، بھراس نے نوالڈ ڈبویا - اوراس نوالہ کے

و ہوئے دوں کاوہ ی ہے، چراس سے وارد ویا۔ اور ب وایا ہے بعد شیطان اس میں ساگیا۔ بس سیوع نے اس سے کہا، جو کھ مجھ کاد کرنا ہے جلد کر لے، دہ نواز دیکرنی الغور ماہم جلاگیا، اور رات کا

وقت نخفايه

اطقة مرتكريهان اورخامه انكشف بدندان ہے كەدنياكى تخفیرت اکینے خصوصی بارہ مغتعثرین کے سامنے راکھ ارکر دمی ہے اس میراید آخری که ناہے، اور سائھ کھانے والے ما میں ایک کومعین طور بر مثلار ہے ہیں کرم سے قتل کی ساز والوں کی مخبری کا جرم ہے ، اتنے اہم انکتناف کے باوجو د کھا در م برم منیں ہوتا ہے۔ کتنے متحل ہیں، کھا نے ہی مقر بار ہ افراد حوا ہے سب سے مخضلا فاستعال من مبين أينه اوراس ي ۔ ہو نے براس کی مستجو تک نہیں ہوتی ہے بر وہ کہاں گیا ہے لننا بےخوجیے دہ منافق جو گیار وکلصین کے درمیان اپنے آپ کو وظ سجھا ہے۔ کیا دیا ہی اس طرح کا کوئی واقعہ بیس اُسکا مگرانجبل کہتی ہے کرپیش آیا اور ریمی ملاحظ ہوکہ آت تک بیتعدیل ے <u>ہے</u> تنفار *ورجم*ت نابت ہوا، اور دنیا میشراس ایمه سے برکات وخیرات ہی کا مہور دیکھا ہے. مگر آئ جب دنیا سے رحصت ہور ہا ہے۔ نووہ ہا کھالیہ اسٹوس ہوگر کہ اس کے نوالرڈ لوکر کھلانے سے شبطان ساجا باہے۔

بسوخت عفل رجرت كه ابن چربوالعج ياست اس پریس بیں بکدائجی*ل متیٰ میں ہے کہ اس کے بعدیسورع نے دو*تی برکت جا ہ کرنوڑی؛ ورشاگردوں کود ہے کرکھا کھاؤ ، پیجران انجبلوا

کا بیان ملاحظ ہو۔ کہ ایک انجیل متعین کرتی ہے کہ وہ شخص ہے جومیرے

سائقة دسترخوان يربيها سيءا ورايك الجيل بتاتي ہے كہ جو مبرے سائقة طها ق مِن مائعة والناسخة له اورا بك يخيل اس طرخ نشاندي كم

ے میں جس کو نغر ڈیوکر دوں گا ، اب کس البام کو کوئی سیجا کہے ، اور

تس توجواً كير . اوربسوع نے كون ساجله فرما يا نحفا اور يس ملاحظه ہو، ایک البام ہے خس میں بہو دا ملعون ہوگیا کہ اگر وہ آدی بیدار ہونا تو

اس کے لئے اجھا ہو نا دائجیل مقس ولوقا ا

دومرمے الہام میں آسانی با دشاہت مسبیں آمسس کو بارہ مختول اس

سے ایک نخنت پر پیٹھاکراس سے عدالت کوائی جارہی ہے .میر ہے باب نے ایک باوشاہ ن مقرر کی ہے ہیں بھی متبار نے منے مقرر

كرنا بهوں، ناكرمېرى باد مُنابهت مِنَ ميرى ميزېر كھا ؤ ـ بيبو، بلكه تم نخوز كُ

يربيه كرامسرائيل كارة فبيلون كالنعاف كروكم.

لوقابات اد*را بجيل متى ما*ب عـ<del>أ</del>ا

میں ہیکریارہ مخوں پر چھکراسرائیل کے یارہ فبیلوں کا نعیاف کردیگے کیا ہے ارسول کومعلوم مہنس ہے گریہو وا ملعون ہو گیا ہے ، ا وراس کے نام بارہ یں سے فارن ہوجیا ہے کودہ اسے مکاشفات باب ملایس

ذكركرنا بيركراس شهرى شهريناه كى باره بنيا دين تبس اوران پر ہرہ کے بارہ رسولوں کے نام مکھے تختے۔

داضح ہوکہ مارہ رسولوں کا نام اپنی بارہ کے سائھ خاص ہے۔ جس كومسيح نيضتف كماتفاء اوراسحالره وهالبا أجس بي حفرت في الما تعالد كون البيس مير الته سينين بنيس سكتا ب ميراباب

جس کے جھے دی ہے اسب سے بڑا ہے اور کو ان اسس باب کے با مے میں کیس میکتا ہے۔ یں اور باب ایک ہوں، (یومنا باب منظ)

اور کیا ہو گئی لیوراک دعا، اے قدوس باب ابنے اس نام کے وسلے مے جو تو نے محمد تاہے ، ان کی مفاظت کر ناکہ وہ ہاری طرح

الك بول (يومنا باب عدا) جبكربيور سن دعاكى بابت فرايا تفاركر محفطوم تفاكر توجمت *یری مسنتا ہے (یوحناباب ملا)* 

ر أ*ن ك*ابهان

نَدُ آاحُدُ عِشِيلَ مِنْهُمُ ٱلْكُنُرُ قَالَ مَنْ اَنْصَادِي الْحَالَى اللَّهِ عَالُ الْمُوَادِلُونَ نَعُنُ أَنْصَادُ اللَّهِ الْمَثَا بِاللَّهِ وَإِلنَّتُكُولَ إِلنَّا كَالَّا سُلِكُون - دَمَّنَالُمَنَّامِيَا أَنْوَلُتَ وَالشَّيْمَاالرَّسُولَ فَاكْفَيْتُ مَعَ الشَّاحِيلِ بَيْنَ د أَل مُرادِّهِمَ الْمُحَرِّنَ عَبِيلِي عَلِيرِ *الْمِيس*َالُمُ <u>ر</u>َ فرما <sub>ع</sub>ا کرکون میں ،جوکفردالیکار کے سببلاک کے سامنے سیز سیر*و*ک خدا کے دین کے نام و درگار دہی گئے۔ حصات کے اس ارشاد کوسن کرنمام تواریوں نے بیک ریان نہایت جوش وخروش کے ساتھ جواب دیا، کریم النز کے دین کے نام و مردگاریں۔ آپگواہ جی كربم مسامو فاشعاريں۔

## گرفتاری کامنظر

يهوداه جوان بارهيس سے ايک تصااً با۔اوراس کے ساتھ لک بھیٹر کمواریں اور لائھاں لیئے ہوئے سردار کا ہوں اور نزرگوں کی طرف ہے آپہوئی،اوران کے پکڑوانے واکے بےانہیں ربتاد ہاتھا کہ جس کابیں بوسہوں وہی ہے، اسے پڑلینا، اور فور آبسوع کے یاس آگر کہا، اے ربی سلام اور اس کے بوسے ہے، بیوع نے کہا۔ میاں جس کام سے سے آیا ہے ، کرنے ، اس براہنوں نے ماس آگر ببوع بربائة ڈالا ا ورا سے بکرالیا۔ می بالکتے اور انجل مخس باستے م بھی اسی طرح ہے . گربیوں کا برحل ہے کجس کا م کے لئے آ با ہے ، وه کر مے موجود کیس ہے ، انجل لوفایاب علامیں ہے ، وہ بیورا سے یاس آیا، که اس کابوسہ ہے، بسوریا ہے کہا، اے میوداہ کیانو ٹوس کے کراین اُدم کو ہجڑاوا کا ہے۔ اورائجیل بیضا باب عشامیں ہے کہ بسوع تؤدجمع سے ہو تھتے ہی کہم کس کو دھونڈ نے ہو ا انہوں نے ا سے چواب ویا ، میبوع تا حری کو ، لیبوع سے ان سے کہا چ*س ہی ہو*ں ا وراس کا برکو و ایے دالا بہو د اہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔اس کے بر کتے بک<sub>ی</sub>ں بی ہوں۔ وہ لوگ بچھے میٹ کر زمین برگر ٹرے بس اس مخ ان سے پوتھا، تم کسے ڈھونڈ کے ہو، وہ بو بے بسوع ناحری کو – بیوع نے جواب و با میں تم سے کہ چکا ہوں کرمیں ہی ہوں ۔ بیں اگر مجکو ڈھونڈ نے ہو، توانہیں جانے دو، ان الجیلوں کی نشاہ بیان دیکھئے، انجیل متی کہتی ہے کہ سبوداہ نے بوسد میکر بسوع کا

عجيع سرتغارف كرابا ودانجيل يوحناكهتى سيركن ولبيوع نياب بیجنزاما یر موسوال ہونا ہے کہ کمادہ لوگ بیبوع کومیجا نتے مخفه کرمیوداً ه کوپیجنوا نے کی حزورت پٹری ، ماجو دلیورع یناتغارف کرا نابرا ، جنگرتیبوع <u>نے سکل میں اور مختلف ج</u>یبوں ہر ودعوت وتبكيغ كا فرليغرائجام وبارا وربارباران كوالمامت وات کاور سے ایک بھٹا ان کے ساتھ رہی ہی۔ اسی ہے توخودببوع نے اس موقع پران سے کہا، کیاتم ٹلوار*یں ا*ور وں کی طرح بجڑنے نکلے ہو، میں ہر در نمہارے ملیم دیتا نقا۔ اور م نے محصر میں برط آ في منا قبيلت اوراخ لافات كي نشاندي كي حاسبي، يوما كي انجل میں میں ورا میہو داکواس کام پر ملامت کررہا ہے بمتی کی انجیل میں اس ا کے لئے کا ادہ کرر اسے اور اس طرح جب سعون بطرس نے لوار **حلانی اور مردار کامن کے نوکر کا دائیا کا ن**اٹرا دیا، توانجیل ا ے کیپیوما کئے پیطرس سے کہا، تلوار کومیان میں کر جو سالہ اب سے محد کو دما کیا ہیں اس کو زبیو*ں ،* اورانجیل وفایا ہے تاہیں ہور کے لیے جواب میں کہا۔ اپنے برکھا بت کراوراس اورائجیل می میں ہے کوبیوع نے کہا، حذ ہوار سے تلوار سے ملاک کیے جامیں گئے۔ آیا تو انہیں دمی اینے باب سے منت *کریسکتا ہو*ں ،اوروہ فرشنوں <u>کم</u> ہ متن دمسیا ہوں کی فوج) سے زیادہ میرے یاس *ایمی موج*ود سے گا۔ میوع سے پیاس کے جواب میں ان باکوں میں سے کور

بات کی ان سب اتوں کو کہا۔ توسب انجیوں نے اس کو کہوں ہیں از کر کیا ہیں ان سب اتوں کو کہا۔ توسب انجیوں نے اس کو کہوں ہیں از کر کیا ہیں ایسا تعناد و ایسا تعنی کیا اور جس کو جسیا یا و تناد و ایسا ذکر کیا، تو دوسری مسترد انجیلوں کا کیا قصور ہے کو اس کا بیان عبر نہیں ہے۔ کہا ہیں جسین میں جسینی کیا ہیں جسینی میں جسینی جسینی میں جس

یپوغ کے بچڑنے والے اس کوم وارکائین کے باس نے <del>گئے</del> جہاں فقیدا *وریزرگ جع ہو گئے تنے بطری فاصلہ راس کے بیچھ*ے ر دارکائ<sup>ں</sup> کے داوان خانے تک گماً اوراندرجا کرسادول یتجه دی<u>تھنے بھ</u>ے گیا۔ا ورسردارکابن اورسار دع کو ہار داننے کے واسطےائیر سےخلاف تیونی کو ای دصوندے لگے۔مگرز مانی گو کہ مبت سے جھوٹے گؤاہ آئے۔ لیکن اُحرکار دو گواہوں نے اُکھیاک اس نے کہا ہے کومیں معاکمے مقدس کو ڈھاسکتا ہوں، اور تین دن میں اسے بنامکتا ہوں ۔ م دار کا بن نے کھڑ ہے ہو کر اس سے کہا۔ نوجوات بیں ویتا ہے يه تيرے خلاف كياكوائى ديتے من مكربيور عيكايى را. سروار كائن كے كماكيس تھے دندہ خدائ ضم دیتا ہوں كے اگر تو خدا كا سے ہے، توہم سے کہدے، توبیورٹائے اس ہے کہا ۔ تو بے خوہ کہدیا۔ بلکرم*یں تا سے کہتا ہوں ک* اس سے بعدتم ابن آ دم کوقائد**یل** بی طرف <u>شخ</u>ے ا در اُسان مے با د ہوں <u>بڑا تے</u> دیکو گے اس پرم دارگاہن نے یکرکرا ہے کیڑے بھاڑے کو اس نے

گفریکا۔ اب بیں گواہوں کی کیا حاجت ہے دیکھوٹم نے ابھی پر گفرسناہے متباری کیارائے ہے انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اس کے مند پر تفویا۔ اور اس کے مکتے ارسے، اور بعض نے طاپنے ارکر کہا، اسے میسی نبوت سے بتاکر تم کوکس نے مارا، دمنی بار عیری)

الجيل يومنا كرمطابن ببوع كوسيلي مناكيماس مے تكتے تب ا بیوں اور ان کے صوبہ دارا ورببود لوں کے سادوں نے میبوع لویکو کر باندھ لیا۔ اور سلے حاکے یاس سے گئے۔ وہ برس کے سردار این کا گغا کا سیراتھا۔ یہ دہی کا گغا تھا جس نے بیود یوں کوصلاح د ک مختی ۔ کہ است کے واسیطے ایک اً دی کامرنامبنر ہے ۔ بچرم وارکا این نے میبوع سے اس کے شاگر دوں اوراس کی تعلیم سمے ماہت بوجھا۔ نیبو**رع** نے اسے چواب دیا۔ کرمی نے دنیا سے علائیرہائیں کی ہیں ۔ میں نے پہیٹنہ عبادت خابول ا درسکل میں جہاں سب بہودی تبع ہونے <u>ہ</u>ں بعلیم دی ور لوئنسدہ کھیہیں کہا، تومجہ سے کیوں لوجھتا ہے، سننے والو*ں* سے یوتی کرمیں نے ان سے کیا کہا ہے۔ دیکھ ان کومعلوم ہے کہ میں نے باکیا کہا۔ جب اس نے برکہا تو ساروں میں سے ایک یخف سے جویاس کھڑا تفاربیوع کے مایجہ ارکر کہا، نوس وارکاس کوالیہا جوار دیتا ہے۔ بینوع نے اسے جواب دیا کہ اُٹریں کے بڑا کہا تواس مُرائی

پرگواہی وے ۔ اوراگراچھا کہا تو تھے مارتاکیوں ہے ۔ کس حاسنے اسے بندھا ہوا سر دار کا کھا کے پاس بھیے دیا ، دیومنا باب عدا ) حنا کے بہاں بے جائے اوراس کے سوال وجواب کی بات اسس

الجیل کے مواکسی اور انجل میں ہیں ہے ۔ ملک انجل تی وقوس سے معسبلوم روا مراميح كدمتوبان كانتين كالغاكيهال داستري **مي بوق ا**ورايمل وقا مے مغوم ہوتا ہے کوب سائی دات س گفتاد کرکے نے تو انہوں دائیں ميح كورامينا اور مع الدرميج كوعدات ميودس بيشي يحدل اورجواً وي م دیجے ہے ہے اسکومشی ساڑا نے اور ارتے تھے اورا کی آتھیں ہنا رکے اس سے کدکر او تھتے تھے ہوت سے تناکس نے تھے ارا اورانیوں نے لمعذ سے اور میرت سی باتیں ان کے خلاف میں جب و ن ہوا توسر دار کا ہن اورفینہ یعن تی کے زرگوں کی لس جع ہوئی اورانہوں نے اسے ای مدرعدان سی بی ارکها. ( بوقاباب م<u>لا)</u> به تناقعات السيرين ص كوكسى طرح وفيع تبس كما حاسكة الكر يە كابى الباي بى تىپ نواس مى كىي نىم كا اختلاف بىل بوئاجا بىم تعارا وراكرتاري جينت سدر عماصائ توجي تحمين اس ليے كاس واقوكايين شاعرتين انجيلخ**ل كے مطابق ليلمن ج** ا درا بجبل و منا کے مطابق ببطرس و بوحنا د و نوں ہیں۔ اورا واقعم اليهااخلاف وتناقف ممكن نبس-نِلس *مے استنسار پریپورٹ کے جواب بریجی انت*ھاف الجيل متى سے ايساسلوم ہوتا ہے كريبوع كون كا سے ، كون والسي ىنېيىر دېتا ـ اور *حب زند*ه خلاكىمىم دېي**ر يوجياجا تا بىي تونبن اتما** لبتائ و و فود كرديا ملكي م ي كهابون كاس كم بعدتم ابن اَدم کو قادرمطلق کی دائنی طرف بین**ندا دراسان کے آونوں** 

www.besturdubooks.net

اس کے بیان ہیں بھی منافق ہے ۔ *پیطرس چھے ہیتھے سروا*ر

میں بخیل ک*ی روشنی میں* 

> مے دیوان خانے الدرنگ کی اور پیادوں کے ساتھ بیھ کراگ ناسے لگا۔

جب ببطرس بنیحصن میں تفانوس دارکاین کی بونڈیوں میں <del>س</del>ے ایک و بان اُن که اُور نیفرس کو اُگ تا نے دسکھ کراس برنظری ، اور ینے لگی۔ تو بھی تواس ناحری لیبوع کے ساتھ تھا۔اس نے انکار کما ورکہاریں زنوحانتا ہوں اور زسجہ ابوں کو نوکیا کہنی ہے ا ما ہر ڈیوڑھی م*س گیا ۔*ا *ورمرنا نے انگ دی، وہ لونڈی اسے کچھکا* سے جو ماس کوٹے تھے۔ بھر کینے لگی ۔ بران میں سے سے مگراس نے رانکارکیا ۔ اور تفوری دیر بیدا ہوں نے جو باس کھڑے گئے ۔ سے پھر کہا، بیٹنک نوان میں سے سے کیوں کہ نوٹیکیلی تھی ہے ر دہ لعثت کرنے اور قسم کھانے لیگا۔ کہ میں اس آ دمی کوحیں کا تم ذکر کرنے ہو نہیں جانتا۔الور فی العوٰ رم غ بنے دوسری ماریا نگ دی، بیطرس سے وہ مان جوبسوع بے اس سے کہی تھی۔ ما د آئ کے مرتا ہے و وہاریانگ و بینے سے بہلے تونین بارمیرا السکار ممیے گا وہ اس پرعزر کر ہے روبڑا ۔ ، مرقس باپ میں اور انجیل متی بات میں میں وا فغہ ہے،مگراً گ نا کیے کا ذکر نہیں ہے، نیزاس میں د وم می بار دوسری بونڈی کہنے والی ہے، بخلاف مرفش گے اسبس د و سرئی مرتبر بھی وئی لونڈی د و بارہ کہتی ہے۔ اور متی م**ر**م بو*ت* کا جملہ کیے اَم ع کے بانگ دینے سے پہلے توثین بارم اانکارکر مگا حس کی وجہ سے متی ہے ایک بارم ع کے بانگ دینے کا ذکر کیا۔ رفس میں بہوع کا جملہ ہے، مرغ کے دوبار بانگ ویتے ہے

لمے توبین بارمرا الیکارکر نگا۔ اس لیے اس میں مرح کے حدوار نے کا ذکر ہے ۔ انجل بو قابس آگ نابینے کا ذکر ہے، مگر ں سے یو جھنےوالی مہلی مرتبہ لونڈی سے اور دوسری م بالكتحف اورنبسري مرنهم الك دومراتعف يبيما تی مں بیاس کوبسوع کی بات خو دیا د آئی، اوَرلوفامیں بیوع کے و تھتے سے آئی۔ خداوند نے بھربیاس ک طرف دیکھا۔ اور میطرس کو اوندی وه مات ما د آنی ٔ البتراسُ مِس ببو*ئا پر بعنت کرنے کا ذکر* ہیں ہے، انجیل بوخاس ان بینوں انجیلوں سے الکل الگ توعیت ان ہے، پیطرس بیوع کے بیچے ہولیا اور ایک شاگر دیجی بین خود بوحنا . بيطرس دروازه برايم كعرا آربا . دوم اشاكر د حوم دار كايمن بيجان بيجان كأنفار بابرنكلا اوَرُورْبانِني سُركبِهِ كُرْبِطِ مِنْ كُوا نَدُرُ یا۔ اِسْ بونڈی نے جو دریانتی تھی۔ بیطرس سے کیا، کیا تو **بھی** س شخف محنیا گردوں میں سے ہے، وہ لولا میں تنہیں ہوں متی و ولوفالبوع کے بیچے بیچے جانے والوں میں حرف پیٹرس د کر کرتے ہیں ۔ جب کہ ہوتاً خود بھی اپنے جائے کا ذکر کرتا ہے کم ں سینٹ کو بوحنا سے صدیے جس کی وج سے اس کا ذکریس یا یوسنا جو د بول را ہے ، باکس بناس بن اس جملہ کو بڑھا دیا ہے ۔ بھربومزاک سب سے جان میجان سے جس **ک وج**سے وإل بطرس كونبعي اندرين كيا مكرع فرمع وف بيظرس بريسوع بسمحه شاگرد ہو ہے کی وجر سے اعتراص ہو تا ہے، اور بوجنا برا مرارات ا ورحار ہاہے، اس پر کوئی گرفت کرنے والامنیس، مرقب وی کی

انجیل میں بطرس کا حرف لیبوع کا انسکار کرنا ہی نہیں، بلکہ بیبوع کو نعنت کرنا بھی مذکور ہے ۔ ان حالات میں پطرس کا انسکار کرنا تو اس کی نا دیل مکن ہے، میگر تھوٹی قسم کھا نا اور لعنت کرنا ۔ اس کی

تو کوئ تادیں بھی نہیں ہوستی ہے کاس خاب کیوں کیا پلاطیس کے دریار میں سیوے کی بیتنی

جب جبی ہوئ توسب ردارکا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے بہوع المحتفات خور کے خلاف شورہ کیا کہ اسے ارڈ الیس اور باندھ کر ہے گئے ، اور المحلول بالدھ کر ہے گئے ، اور المحلول بالمحتفات کے خلاف ہے ۔ کہ خلاف ہے ۔ کہ ہورہ کی اسے کھڑا کھا۔ اورہ کم کے اس سے بہا، تو تو دکہتا ہے ۔ اور جب سردار کا ہن اور بزرگ اس پر بلاطیس الزام لگار ہے کتے ۔ تو اس نے کچھ جواب ندویا ۔ اس پر بلاطیس نے الزام لگار ہے کتے ۔ تو اس نے کچھ جواب ندویا ۔ اس پر بلاطیس نے اس کی اس پر بلاطیس نے اس بر بلاطیس کے اس کے اس بر بلاطیس کے اس کے اس بر بلاطیس کے اس کے اس بر بلاطیس کے اس بر بلاطیس کے اس بر بلاطیس کے اس کے اس بر بلاطیس اس کے اس بر بالم بیاں موس باب مقط کو اس بال میں اسی طرح واقد تعلی کیا ہے ۔

الجیل بوقاباب سے ہوجھا کیاتو بہو دلوں کا باد شاہ ہے، اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہنا ہے۔ بلاطیس نے سردار کا ہوں اور عام بوگوں سے کہا میں اس شخص میں کوئی تفعور نہیں یا گا، گردہ اور بھی زور دیجر کھنے میں اس شخص میں کوئی تفعور نہیں یا گا، گردہ اور بھی زور دیجر کھنے ملکے، برتام بہود بوں میں بلکہ گلیل سے لے کرمیماں تک ہوگوں کو

سکھا سکھا کرا بھارتا ہے، پرسنکر بلاطیس نے پوچھا، کہا پرگلیلی ولوم کر *کے کہ ہم*ر و دلیس کی عملدا ری کا ہے،ا سے ہم ودلیہ وه کهی ان د نوک بروشلم میں تھا میرو دبیر ا دراس کا کولی معجزه دیشهنه کاام ہا مگراس نے کھے حواک رحمکدار بو شاک میناگراس کو بلاطیس سے باس وابس جھی روں اُ ور مام ہوگوں کوجمع کرنے ان سے کہا ار سے میا میزاس کی تخفیٰغان کی ۔ مکرجن ہاتور س پرلنگا تے ہو۔اس کی نسبت زمیں نے اس میں یا ما، مذہم ودلیس نے کو ا*ر کے* یا نے ، اور دُہجو اس ہے کوئی فعل مبیں ہوا کرنمل کےلائق ،ا*س کونٹوا کرھو*ڑ د ننا ہوں، م ، خاطر*براً با کو تھوڑ* دیے۔ ی*رکسی بغاوت کے* ہرس ہو ن تھی ۔ ا درخون کےسب نیدس والاگیائی بوئے، کراس کوصلرت صلیت اس نے تبسیری بار کیوں اس نے کہا بران کی ہے ایک اس میں فنک کی کون وظ بالی بس میں اسے بٹو اس جوڑ دبتا ہوں، مگر دہ چلاچلا کرس ہونے رہے۔ کہ اسے صلیب دی جائے، اورا ن کا جلانا کارگر ہوا بس

پلاطبیں نے حکم دیا۔ کران کی درخواست کے مطابق ہو، اور جوشخص بغاوت اورخون کرنے کے سدے قید میں بڑا تھا . اور

جے انہوں نے انگانفاا سے جھوڑ دیا ۔ مگریبوع کو ان کی مرضی کے موافق مسیاریوں کے حوالہ کیا .

مبسوع کار وی حاکم کی عدالت ہے ہیرودیس کی عدالت ہیں جا نا بھر میرودیس کی عدالت سے روی حاکم کی عدالت میں واپس

آنا جس کمیں بینوع ایک حکومت کی ولابت نسے دومری حکومت کی ولایت میں جانے ہیں۔ ابسااہم واقعہ ہے، مگر یو فاکی انجیل کے علی وکس انجیا میں میں افغانشد سے میں میں میں میں

علادہ کسی انجبل میں بروافعر تقل مہیں ہے ۔ حتی کہ یومنا جوا ہے بارییں تابت کرنا ہے، کرشرور سے آخر تک بیباں تکمی بیبوع کوصلہ

دی گئی،موجود نظامگرده بھی اس واقعہ کو ذکر نہیں کرتاہے۔ بانو ایمان میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا تاہے۔ بانو

یوجنا جھوٹا جو کہتا ہے . کر میں شروع ہے آخر نک اس وا تعرکا عینی شاہر ہوں، یا بھر بوفا کا بیان غلط ہے ، اورانجیل منی میں ہے کہ

جب پلاطیس نے دیکھا کچھین نہیں بٹرناہے، بلکہ الٹائلوا ہوا جا ناہے تو ہائی رکر ہوگوں سریں میں واپنے اپنے جب سری سریہ اس

توپائی نے کربوگوں کے روبرو اپنے انفردھوئے، اور کہا برلس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو توسب بوگوں نے

جواب د سے کرکہاکی اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن مریمان سامیں از آب کی تھے جو سان اور ہماری اولاد کی گردن

پر اس براس نے برا باکو چوڑ دیا۔ اور بیورع کو کوڑے لگو اکر حوالہ کیا ، تاکہ صلیب دی جائے ، حرف شیاس واقعہ کو نقل کرنا

الحيل كاركوشني مواد الحيل كاركوشني موا ہے۔ تینوں انجیل میں وافد کے بران سے خاموش میں ،انجیل بوصامیں واقعه تبیوں انجلوں سے بیت ہی مختلف نغل کیا گیا ہے، بینوں انجبل ہا ن سے کہ لماطبیس کے دریار میں سب ہوگ گئے راور لماطبیر مب کے سامنے بیبوع سے طبیق ولغنیش کی،مگرانجیل لوحنا میں ہے کہ وہ لوگ فلعہ کے اندر نہیں گئے۔ ملکہ لما ملبس نے اندر بسوع کو ملاکر تحیین کی دا وراس میں بیبوع روا بی سے حواب دس ہے ۔ پیریسوع کوکا کٹا کے ہاتھی فلہ کولے گئے ، ا ورضیح کا وقت فقاً، و ه تود فلد من را گئے، تاکه نا پاک زیموں، ناکرنسے کھاسکیں، یس بلاطیس با برنگل کران کے ہاس آیا. اور کہا، تم اس آ دی کی خربا دکرتے ہو،انہوں نے جواب میں اس سے کیا، اگر سد *کا*ر رہو تا۔ نوبم ا سے تبرے حوالے *، کرتے ، پلاطیس سے ان سے کہ*ا ا سے بچاکریم ہی ایک شربیت سے مطابق اس کا فیصلہ کرو،۔۔۔ یہو د اوں بے اس سے کہا کرتبس روائہیں ہے کئسی کوجان سے مارا س بلاطیس فلعہ میں بھر داحل ہوا۔اورببوغ موبل*اکراس سے کہ*ا ئیا یہود بو*ن کا باد شاہ ہے، ببوع نےجواب دیاکہ تو ہ*ات ، سے کہنا ہے، یاا وروں نے مبرے ح*ن میں تھے سے کہی ا*یلا عبر نے جواب دیا ۔ کر کیا میں بہو دی ہوں ، نیری ہی قوم ا ورسروار کام منوں نے بھکومبرے حوال کیا ، تو نے کیا کہا ہے ، بیٹوع کے جواب دیاکرمیری با دُشنامهت د نیاکی نبیس ،اگرمیری اد نشامهت ُد نیاکی ہوتی، تومیر ہے خادم لڑتے : ناکرس بہود ہوں کے حوالے رکیا جا تا بھرمیری باد شاہرت بہاں کی نہیں، پلالیس ہے اس

کہا، کیا توبادشاہ ہے۔ لیوع نے جواب دیا کہ توخود کہنا ہے، کرمیں با دشاہ ہوں، میں اس سے پیدا ہوا ، اوراس واسطود نیا میں آیا ہوں کوتن کی گوائ دوں، جو کوئی سچائی کا ہے، میری آ وازستا ہے بلاطیس نے اس سے کہا، سچائی کیا ہے۔ دیو حمایاں میں ا

لسوع كي ملبب وينه جانبكا حال

*حاکم سیاہیوں نے بیبوغ کو قلعیس بیجا کر ساری ملیٹن اسکے* گردجتا کی اوراس کے کیڑے ا ار کراسے قرمزی حویمہ کانٹوں کا ناج ساکراس کے سم برر کھا۔ اور آیک سر کنڈلاس کے <u>سے انفیں دیا۔ اوراس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس</u> ڑ اسے ملکے کہ اسے بہودیوں کے با دشاہ اِ تعظماکر حکے توجوعے کواس برکسے انارکر بھراس کے یڑے بہنا دینے، اورصلیب دینے کو لے گئے، جب باَ ہِراَ ہے ر منه مون نا می ایک کرسی لما ، اسے برنگارس مکڑا کہ اس کی **م**لیہ ہ تھا ئے، اوراس مگر دو گلگنا بھی مویری ک جگر کہلات سے بہتے کر بت بلی ہون ہے، اسے بینے کودی، مگراس نے چکھ رجابا. اورانہوں نے صلیب پرچڑھایا۔ اور اس کے قرع دال ریامت سے، اور دہاں متھ کر اس کی نگیمان کرنے <u>لگ</u> ا ورُاس کا الزام لکھ کر اسکے سر سے او بر لنگایا کر برہیو د ہوں کا بادشا وبیوع ہے ۔اس وفت اس کے ساتھ دوڑوا کوصلیب بر

ئے سیّنے، ایک داسنے اورایک بائیں، اور راہ حیلنے وا اگر نوخدا کا بیٹاہے، نوصلیب بر سے اُنز آ ،اسی *طرح* ، ہوں ا در مزرگوں نے سائفول کر تقبیقے *ں کو بحایا اور اینے نیئن نہیں بحاسکتا ، تواسرائیل کا ب*ا سے انرا کے توہم ابنان لابیں، ا مرکھا ہے اگروہ اسے چاہتا ہے تواب سے کھا میں خدا کا بیٹا ہو*ں اسی طرح ڈ*اکوئجی جو فغصلیب برحیر علائے گئے بنتے اس پرتعن طعن ک تھے. دمنی باب ع<sup>یر</sup>، موس باب ع<u>ھا</u>) میں فریب فریب ا الجبل بوفاياب عيومين افد کے مانخواس واقعہ کونقل کما گیاہے، ا ب بری بھیرا در مہت سی عور میں جواس سرواسط و و کیوں کہ دیکھووہ دن آتے ہیں جن میں ، گے مبارک سے، ہابھیں، اور وہ بیٹ جو نرجنیں، اور بخرووه ونبيلا باءاس ونست بهاطود ہنا تنم و*ع کریں گے کہم پر کریڑ*و، ا در ٹیلوں سے کہم کو **تعم**الو لیوں کم ہر ہے درخت کے ساتھ ایسا کرنے ہیں، تو کمامونتھ

كرسائة كيمه زيماجات كا، دباب مسا)

اور انجیل بوحاباب ماایس بے اور وہ این ملیب ب انتهاتے ہوئے اس جگزنگ باہر گیا جو کھوٹری کی جگر کہلاتی ہے،

حیں کا تزیمر عرانی میں گلگناہے، وہاں انہوں نے اس کو اور دو تحصوں کوصلیب دی ، ایک کو اِ دھرایک کو اُ دھر ، اور یسوع

كونيع بسء

جس کوصلیب پرچڑھا یاجا یا ہے، فانون کے مطابق وہ خوداین مملیہ امٹھا آیے پرمگرنین ایخیکوں کا بیان ہے کہ انہوں نے شیعون نامی ایک کزی کوپکڑا کےصلیب اس بررکعدی ،ا ورائجل بوجنا کا بران سے ک ع حزدا بی صلیب آب انتها ہے ہوئے اس حکہ تک ماہرگب اب ناظرین ہی قیصلہ کرس کرکس سے انہام اورکس کی بات کو چیم کے کہا جائے، اور کمس کوغلط بنایا جائے، اسی طرح بسویع کاعور **توں** سے خطاب کرنا اوقا کے ملاوہ کوئی تقل میں کر آلہے یعنی کہ یومنا بھی دکرنہیں کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں بیوع کے ملیب برجان د ين نك برابراس في بيمير بيمير نها. چارلوانيلين منق بين كربيون کے ساتھ دو ڈاکوؤں کوئنی صلیب دی گئی۔ انجیل متی اور مرض كابران كريد دونول واكويمى جوصليب يرحرها يع كتريح ا*س پر*لعن طعن کررہے ب<u>ت</u>تے ، اور پوحناان دو **توں ڈاکووں ک**ے بارے میں صرف اتنانقل کرتا ہے کہ وہاں امنیوں نے اس محو ا وراس کے ساتھ روشخصوں کوصلیب دی، ایک إ دمعرایک أ وحر، مكر لوفالقل كرتاب وجوبدكار صليب يراف كائ كي م

ان میں سےامک اسے بوں ملعمذ و ہنے انگا کہ کہا تومسیح مثبس، تو ا ب موا دریم کویجا بر تمرد و مرے بے ا*س کو قبر پ کرج*واب دیا کیا تو خدا دمنيس ورثاء حالانكه اسئ سزامين گرفتار كيسا وربياري م ہے، کیوں کہ اپنے کاموں کا بداریار ہے ہیں، نیکن اس نے کوئی بحا کام نہیں کیا بھراس نے کہا ،ا بے بیوع جب نوای اوشاہت ہیں ۔ تو بھر کو ما دکر نا . اس نے اس سے کہا ، میں بھک تیج کنتا ہوں ، گ آج ہی تو میر بے ساتھ فر دوس میں ہوگا۔ يخان جاردن أتجبلول كحاخلاف وتتانض كوملاحظك دوا کیلیں وکر کرنی میں کہ دو نوں ڈاکوبینو*رغ کو*طعنہ دے ر ا وربو قا کی انجل نتاتی ہے کہ ایک طعیز دیے رائھا، دوسرا اس ک حمات کرر ہاتھا۔ اوربیوع ہے اس کی ماد نشابہت میں باد م*ت کرتا تھا۔ اورببوع جواب میں کہتا ہے کہ آنت ہی آ* وروس من ہو گا۔ اور مین شابد بسوع کے بی<u>تھے بی</u>ھے اس گذرنے والے واقعات کو دیکھنے والا، بوحنا، آن دولو ا ں کواس طرح ذکر تاہے کہ کوئی مسکا لہ ہی بنس ہوا فخة برم ايك وويؤس مأ د باکها<u> م</u>ے *دکھا لیسے وقت می* ال ن بیر ، کیا ایسے و نت میں آ دمی کے بور بالمجور سنةمي كيايرمونغ نكنة أفري اوردرا بكا اور حزع وفرع كاسي وقاأي الجل س بيوع كى را وراہم بات تفل کرتا ہے جس میں بہو*رع کہتے ہی*ں

بيسأتينت

ا ہے باپ ان کومعاف کر ،کیوں کہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ گراہی اہم بات کے مذکرے سے بینوں انجیلیں خاموش ہیں کیا بہورہ کا یہ درس قابلِ فراموش تھا۔ یا ان بینوں کواس کا الہا کم ہی تہریس ہوا۔

يسوع تحيم نے كامنظـر

متی اور من میں وع مرے کا منظر بیان کرتے ہیں، کو لیسوع جیسے گھرایا ہوا اور برلینان ہو۔ اور خدا سے شاکی ہو، تیسرے ہمرکے قریب بسوع نے برق اواز سے جلا کرکہا، ایل ، لیا ، کہا سختی ، ۔۔

یعنی اے مرے خدا ، اے مرے خواتونے مجھے بیوں چیوڑ دیا، ایک شخص نے استی نے کرسم کریں ڈو بایا۔ اور سرکنڈے بردکھ کرچوسایا متی باب عظم ہوتا ہے کہ بسوع بہت مطمئن تھا، داحتی بعضا تھا، بسوع نے برقی اواز سے پہلوں بہت مطمئن تھا، داحتی بعضا تھا، بسوع نے برقی اواز سے بہا ہوں اور کیم کردم دیا۔ باب عیم این روح نے رکھ ان کر ہے ، رکوگوں کر لیے منسل میں بسوع کے دچلانے کا ذکر ہے ، رکوگوں کر لیے معتمل کی دعاری ہے، صرف ایک بات کا ذکر ہے ، رکوگوں کر کے منتام ہوا ، اور سرجھ کا کر جان دیدی ، ان کے منہ سے تعلی، کر تمام ہوا ، اور سرجھ کا کر جان دیدی ، ان کے منہ سے تعلی، کر تمام ہوا ، اور سرجھ کا کر جان دیدی ،

اگرملیب باسے والابہوع ہے جے موت وجیات پراس تعدم احتیار ہے کم نے کے بن دن بعدو وبارہ زندہ ہوجا سے گا۔۔۔ <u>. .</u> انجیل ک*ی دوسننی می*س

اورصلیب کاپیال اینے اختیار سے بی رہا ہے، جیسا کہ اناجیل میں ایران موجود ہے۔ تواس کواس درجہ ناامیدی کیوں، اور اس برخوف و براس کیوں طاری ہے، کیا بیبوں کی ہمت ا و ر ان کا حوصلہ اس کرے کا ہونا ہے کہ ان کا ایما ن ایک عام مومن سے بھی کمنز ہے ، جو سکنے کھیلتے موٹ کا بغاللہ کرتا ہے بتی کیوع کے جان دیکرنے کے وقت ایک عجیب وغرب معجز سے کا ذکر کر نا ہے بہوع بھر بڑی اُ وانہ سے جلایا، اور جاکن دیدی، كايرده اوبرسير بنج نك بيب كر دومكر ب وكلا اورزمن لرزی،اورچابین نیژکئین ،ادرقرس کھائین،اورمیت سے ان مقد سوں سے چوسُو گئے تھے جی آتھے،اور مرئنس اُنا نَعَل کر آ ہے کم مغدس کا ہر دہ او ہر ہے بنیج نگ کھٹ کر د وکڑے ہو گئے۔ ا در او فااس وا نعه کواس طرح نغل کرتا ہے، بھرد دیبر کے فریب تيسر بيرنك تام ملك بي المرهيرا حيايار إ، ا ورسورت ك روح جاتی کری ۔ آورمغدس کاپر دہ جے بین سے کید ہے گیا ۔ مجربیوع نے برمی آواز سے پکار کر کہا،

اے باب میں اپی روس تبرے انتوں میں سونینا ہوں گر بوتنا خوف و محبت کے جذبات کے ساتھ شروع سے آخر تک اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ وہ اس طرح کا کوئ وا فد نقل ہیں کرتا ہے۔ اُتنابڑا وا فغر کو رہے اپی فروں سے انتظار اپنے حامدان کے لوگوں سے ملاقات کریں ۔ زلزلہ آجائے، تنام ملک میں ہجرا بھایا رہے۔ اس کا چرجا تو پورے ملک میں ہونا جاہتے تھا۔

ا در بزاریاً دموں کو دین عیسائرّے قبول کرناچا سے تھا۔ غیرستیکیه ۱۰۰۰ میرون حب روح القدس کانزول مواه اور

رزباس بولنے لگے توتین ہزاراً دی عبسانی ہو گئے، بیعجرہ تو

سے بہت زیا وہ بڑھا ہوا ہے۔ مگریہ کوئی ابیان لاہا۔ آ ورخ سی اور بار بنی کماب میں ندگرہ ہے، حتی کہ بوجا بھی اس کو

دِ کرمبیں کر نا ہے . ا در بر بینوں ایجیلیں اس کے بیان میں کسندہ

نكن بس كربيلي د دانجلس كهني بس كريه دا ق**د ببوغ كيه حا**ن

یہنی ہے کہ پہ وا تعر*ببوع کے حا*ن دینے ا درم من صرف مغذس کے بیر دیے کے پیٹنے کا ذکر رْنَا کے ۔ جبکہ منی زلز لدا ورکتم وں سےم ووں کے جی استھنے اور

مندس شیرس جا کراوگوں سے مانا قات کرنے کا ذکر کرتا ہے

الجل يُوحاس بيوع كرسليليين المساور جاوثه كاذكر

ہے . میں مے ہمان سے بینوں انجیلیں خاموش ہیں ہیں جو نکھ تیاری کا دن بنهار بهودیوں نے پیاطبسس سے درخوا

کی کران کی ٹانگیں توڑی جایش، تاکر سبت سے دن جلیب پر

مزرای - بس سیابیوں نے آگر سلے اور دوسر سے فس کی مانگیں توڑی ، بوان کے ساتھ مصلو*ب ہوئے بتھے ، مگرچیا نہو*ں

نے بیسوع کے باس آگرد بھا ۔ کروہ مرجیکا ہے، تواس کی ٹائنیں

ر نوری ، مگران میں سے ایک سیاہی نے بھائے سے اس کی میں ل تیمدی، اور می انوراس سے بانی اور جون بر سکلا، ۔۔۔

ابجل موس ہیں ہے کہ اوسف نے جراکت سے پیلاطیس کے پاس جاکر بہوع کی اس جاکر بہوع کی اس جاکر بہوع کی اس جاکر بہوع کی اس جاکر بہوئے ایس جاکر ہیں ۔ اور صوب بدار کو جاکر اس سے ہوتھا کہ اس کو مرے ہوئے ویر ہوگئی، حب صوب بدار سے حال معلوم کر لیا ۔ تو یوسف کو لاش دلادی اس دونوں بیانوں کو ایک دومرے سے ماکر دیکھا جا ہے، تو دیمن ہیں اس دونوں بیانوں کو ایک دومرے سے ماکر دیکھا جا ہے، تو دیمن ہیں

ان د دلوں بیالوں توالک دومرے سے کما کر دیکھا جائے ، فود جن کی طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے ہیں جس کوسولی دی گئی کہا وافعتر مرگبا ۔ کیا مصلوب تحض بیوع ہی تھا ۔ فوائن جلدی کیسے مرگبا جب کہ اس میں رندگ کی فوت د ومروں سے زیا دہ ہے ۔کس کی اجازت

سے مسبباہی نے اس کی بہلی کو بھا ہے سے بھیدا۔ اورسپلی کو بھا ہے سے تھید نے کی حزورت کیا بہبش آئی۔

ببوع كے دوبارہ زندہ ہونے کا قصر

بوسف جوارتيد كامست والاستا بيوع كى لاش كوبيلاليس ك اجازت سے لے كباء اور نيك ديمس يد دونوں كاس سبر كے فريب مُرا در عود لا ہوالائے ، بس انہوں خيم على لاش ليكر اسے سونی كرا ہے ہى خوست بودار تي زوں كے سائق كفتايا ، وجى ابك باغ تھا۔ وہى ابك نى فرىقى . نبوع كواسى بى دفن كر ديا . كبوں كر بذير

موجودہ بسائرت کے بیادی عنیدوں بیں سے لیک بھیدہ برمجی ہے کیسوع قریس دفن ہونے کے بعد نیسرے دن بھرزندہ ہو گئے، اور داریوں کو کچے خابرت دیے تمے بعد آسان بہر

جلے گئے، لبوع کے دوبارہ جی انٹینے اور فیکف توگوں کے دکھانی دینے کا بیان جاروں انجالوں میں نقل سے مگران میں ماہماس درمراخلان\_ اورتهادی جس سے پیماد تدایک خمالی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ جس کی تونی ختیفت زہو۔ بل من میں اس طرح و کر سے کے سدت کے لند مو , ن بو پیشنه و فن برنج مگذلتنی اور دوسری مربم قبر کو د مکھیے ش. اور دیجوایک مهئت برانجونحال آیا کیون که خداً و شنذاسان سيأنزا ماورباس أكرنتجر كولز هيكايا ماور ش*ھ گیا ۔*اس کی صورت کل کی انٹریقنی ۔ا *وراس کی پوشاک بر*ف سے ا نندسغه یخفی . او راس کے ڈر کیے مار بے نکیبان کانب ایکھے، اور روہ سے ہوگئے، اورفرشتے نے عورتوں سے کہا کتم نڈورو، کیول کھ مِنَ جِانتا ہوں کرتم مسبع کو ڈھونڈنی ہو، جومصلوب ہوانھا، وہ میڈ نہیں ہے، کیوں کر وہ اپنے کیے کے موافق می اعظا ہے، آفر برنگر می اں خداد بدیڑا تھا۔اور حلد جاکران کے شاگرووں میں کود کا وہ جی اٹھا ہے،اور دیکھووہ تم سے پہلے کلبائع جا یا ہے. وہال تم ا سے دیکھو گئے، دیکھوس نے تم سے کہدیا، اور وہ تو ف اور بری توسی کے سائنے قبر سے جلد رواز ہو کراس کے شاگر مدل کو قبر دینے دوٹریں . اور دیجولیبوع انہیں لا، او**ر ک**ھاسے لا ا مہوں نے یاس امراس سے قدم پیشے اور سجدہ کیا۔ اس مر ببوع ہے ان سے کہا، ڈرومیس حا فر،میر ہے بھابتوں کوتم ِ دو ناکر وه کلبل کوجلے جاہئ*ں، و ہاں محمد بھیس سے د*متی ہائے<del>۔</del>

ع<u>ل</u> ابنیل میرکوشن میں

۸I

شاگردوں کے باس دوڑی ہول گئی، اوران سے کما کہ خداوند کے مغید لوشاک سے ہوئے ایک کوم ں نے کھے مہیں تایا، بلکہان سے بات نظرآیا. اس کو زبیجا نا، اور اس سے کہاکہ تو نے آ سے انتقابا ہے۔ تو تھے تباوے ، توبیو بم تباس نے پہنچانا، بینورع نے اس سے کہا تھے نہ جھو کئیں

باب کے ہاس اوپرشہیں گیا، مبر سے بھا پتوں کے پاس جا کے کہدینا کہ میں اپنے باپ اور منہا رہے باپ اور اپنے خدا اور منہار سے خدا کے پاس اوپر جا کا ہوں ،

ناظر بن اس من سے تس كو جيج سمجيس اور كس كوعل الم محيس

مجرحب بیاس میر کے قریب مرا در تُود الا کرپوسف نے بیدوعکی لائن کوکٹنا یا تفا، تو مجر دوبارہ خوشبور گانے کاکیا مطلب ہے، اور کیا بین ون کے بعدم دےی لائش ایسی رہ جانی ہے کراس کے بدن پرتوشنجر کی جائے، یرسب با بین واقعانی دنباکی تہیں معلوم ہوتی ہیں، بلکٹوا آ کی باتیم کو اور قاکے اس جیلے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، کرجب دوا وی گاوس کی طرف جار ہے تھے، تو اُن عور توں کی تھی بات کر د ہے تھے۔ کہ ہم میں سے چند عور توں نے بھی ہم کو جران کردیا بات کر د ہے تھے۔ کہ ہم میں سے چند عور توں نے بھی ہم کو جران کردیا بات کر د ہے تھے۔ کہ ہم مین اور جب اس کی لائن بنیائی ۔ تو کہاکہ وہ دندہ ہے۔ د تو قالیا تھا )

فسرآن کابیان

فِهَا نَعْتِهِمُ مِيْتَآفَة مُوكُنُومُ مِالِيَّاتِ اللَّهِ وَتَنْهِمُ الْهَبِهُمُ الْمَهِيَّةُ الْمُعْتَافِلُمُ الْهَبِهُمُ الْمُعْتَافِلُمُ الْمُعْتَافِلُمُ الْمُعْتَافِلُمُ الْمُعْتَافِلُهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْتَافِلُهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّه

حصرت عببنی علرانسلام کی سرائش برجه تشمال گذر <u>حکے تخف</u>راس دوران او محفزت عبسی کی شخصیت مے را و سے بدلنے رہے ا ن کے وا ہے آخربیں اس بات پرمنفق ہو گئے کہ وہ خدا ہے ، وہ خد ا قائیم نلانڈ کا ایک افنوم ہے اور اس کے پسس بیود سرو**رع** سمیے حز نک ایک بی خیال میں مجے رہے کہ وہ خدا کی شان میں گستاخی والاہے ۔ حس کی وجہ سے ہم نے اس کوصلیب ویا ، اور ہمار ، دینا اینے فالون اور ناموس کے مطابق بانکل جھجا ور در تھا۔ جھ سوہرس کے بید قرآن نارل ہونا ہے ، اور مسبح کی شخصیب ان کے تام گوشوں اور زاویوں کوصاف کرنا ہے جس ہے نوں *کوحضرت عیبیٰ کی شان میں بد زبانی کریے کاموقع م*لا۔ ن <u>سمر ماینز</u> والو نکیے ذہنی اضطراب کا باعث بنا جس سے مہور ابك انسان صبم كاندر خدا ديجهاً فرآك دلائل كى روشنى بس قطعی فی**صل** کر دیاکہ *وہ خدا کی محلوقوں میں کسے* ایک مخلوق تھا وا در سابو*ں میں سے ایک ایسان تھا، اور ایک برگزیدہ رسول تھی*ا یے قرآن کے اپنے اعتبار سے سیج اپنی طبعی موت سے مریں لمب بائیں، اس سے کوئ فرق میں پڑتا، اس لیے کر کینے ہی انسار اورصد بنین اورصالحین میدان جہا دیں شہید ہوئے ، ا ور کننے ہی اس طرح کے بوگوں کو ان کی طالم فوم نے فنگ کر بالمُحَنِّ الْآدُسُولِ فَكَ خَلَتُ مِنْ قَبْلُهِ الرَّسُلُ أَفَامَّاتَ اَذِنْتِلُ الْغَلْبُنَهُ عَلَىٰ اَعْفَا لِـكُهُمْ اس لِي*رَقَرَا لَن كِيرِ حسابٌ مِع* یر کونی مبدا دی منسئلامبس تنها، بلکه اس کے تعظیر نظر سے ایک

تاريخي والغويضار جيسے اصحاب كهف كا وافعه زوالغرنين كا قصر، اس ليے صلیہ ہے واقع کے ہونے نے زاہونے سے حفرت عمیلی کے تغذی اور ی عقیدہ پراٹر منہیں بڑنا ہے بھر بھی اللہ تنعالی ہے اس واقعہ ک صليت كواس الدازيس ظابرفها بأكربيود كيحرائم كيسنكني ساميخ أع اگراس قوم كے كھ لوگوں بي صَمِيرنام كى كون جربا فى سے كوشرندگ بان اصلاح احوال ک*ی گوشش کرین . اور جو لوکٹ محر*انه وسنت ہاز زائے کا تنہیہ کئے ہوئے ہیں۔ وہمہون دم گرداک رہیں، درحسرت وافسوس اور ربح وغم يسحيا كقريل بربين كربيئن فسنسبج كا رت کے انتظار تھا جو ہاری امیدوں کاجراغ تھا، دہ ہی سیج تھا اس کے بعداورکونی درمامسیج آنے والانہیں ہے، ائے ہم خور ہے مائفوید نزین فنم کااس کے سائنہ سلوک کرکے اینے امیدوں یخ جراع کل کریے کی لوری کوسٹش کی ، اور د سا دا خریب س س کے ناحق حون کوائن گردن برابیا ۔جب کہ ہم اس کوفنل بھی

وَيُمَافِتُنَا فُوْهُ وَمُاصَلِمُوهُ وَلِكُنَّ شِيِّلَهُ لَهُمُ

قرآن نے بہودیوں سے دعویٰ فنل کوکہم نے مسیح میسلی بن مرکم رسول الڈ کوفتل کہا ۔ نغل کرنے سے پہلے کئ ایک پائیس بہود یوں سے متعلق نقل کیس جس کی وجہ سے ان کا دعویٰ فنل قربن قیاس ہوجا یا ہے ، گووہ لوگ فنل زکر سکتے ۔ انبیار سے تعلق ان کی تاریخ نہایت تاریک ہے ۔ وہ انبیار ورسل کوطرح طرح سے ایڈار و تعلیف ہمنی کے

ایک نادیمی طبعنت ہے جس کا انکار کرنامکن مہیں ہے ، کہ مہاں ایک نادیمی طبعنت ہے ، کہ مہاں انکار کرنامکن مہیں ہے ، کہ مہاں ایک شخص ہے جس کو عبیاں کے نام سے سولی دی تھی ، اب وہ کون ہے ۔ اُراعیسی میں مربع جس کے دشمن ہیں۔ اس طرح وہ کو گس جو حضرت عبیلی کے انباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یون میک زبان کہنے ہیں کہ وہ حضرت عبیلی ہیں ہے ۔ کرتے ہیں۔ وہ یون میک زبان کہنے ہیں کہ وہ حضرت عبیلی ہیں ہے ۔

فران دونوں فری وجنردار کرر اسے ، کہ وہ صلوب خص حفرت عبینی علیائے الم منیں ہیں ،اس باب میں ان کے بیے صورت حال شنبہ ہوگئ ۔ فیجے صورت حال ان کو معلوم منیں ۔ جو کچے کہتے ہیں ،السکل اور گمان سے کہتے ہیں صورت حال کیسے مشتبہ ہوگئی ،کس نے شنبہ کر دیا ۔ قرآن اس کی تعصیل نہیں بیان کرنا بس اس اجمال راکتھا کر تا ہے ۔ آ گے جو بھی اس کی تفصیل بیان کی جائے گا ۔ دہ فرآن کا بیان نہیں ہوگا ۔ بلکہ تعصیل کرنے والے کی اپن قوانی رائے اور تخفیق ہوگی ،

قرآن تواسی اجال براکتفا محر نے ہوئے آگے کہنا ہے کہ،
مہار ہے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جوشک، کمیا ن
کی بنیادوں پر قائم تھا، علی بیقین کی روشنی آجل ہے، بھر بھی تم
اپنے فا سدا و رفلوا وہام پر احرار کر رہے ہو۔ اور حضرت مسیح
سے تعلق باطل مقیدہ کو ترک کرنے کے لئے نیار نہیں ہو۔ تو
کے اس جو فیصلہ کا وہ لوگ اپنی آنھوں سے مشاہدہ کریں گے
اور حضرت سے آسمان سے دنیا بی تشریف لایٹی گے، اور
اور حضرت سے آسمان سے دنیا بی تشریف لایٹی گے، اور
ان کی یہ آ ہذائیس مشاہد ہوگ ، کہ بہود و زماری میں سے کوئی ایک
فرد بھی السیان رہے گا، جو آن پر بھی نزکر ہے ، کہ وہ ہلات ہد خدا
مزد بھی السیان رہے گا، جو آن پر بھی نزکر ہے ، کہ وہ ہلات ہد خدا
مزد بھی السیان رہے گا، جو آن پر بھی نزکر ہے ، کہ وہ ہلات ہد خدا
مزیب ہوئے تھے ، کائ می آلفیل الکیتاب الآلیک ہے۔ اور مصلوب و تفتول
منہیں ہوئے تھے ، کائ می آلفیل آلکتاب الآلیک ہے۔ اور المحقول کے میکن ہے ۔
منہیں ہوئے کے ، کائ می آلفیل آلکتاب الآلیک ہے۔ اور المحقول کے میکن کے المحقول کی کائی کو کائے گائے کے اس کے المحقول کے

ئىل كەردىشنى ئىل ئىل كەردىشنى ئىل ئىلىرىدىنىڭ

قرآن کابیان کصورت حال مشتر ہوگئ پاسٹنجر کردی گئے۔
اس کی نائیدائیل کے بیانات سے بھی ہورہ کے اس لئے کوامس
حارثہ کوچاروں انجیلوں نے ذکر کیا ہے گران کے بیانات میں آئیں
میں اس قدر احلاف اور تبضاو ہے ، جو پڑھنے واسے کے فرہن یں
طرح طرح کے شکوک وشبہات اور سوالات ببدا کر تے ہیں ، اور
و ہمت بہ میں متبلا ہوجا ناہے کہ مصلوب شخص سیج ہے باکوئی اور
جو بحانجیوں کے اس اختلات و تبضاد کو ماقبل میں قدر کے تعبیل سے
د کر کیا جا چکا ہے ۔ اس سے مختصر طور سے اس موقعہ پر ذکر کیا

جار ہائے۔ را) انجیل لوحنا سے نقل کیا جا چکا ہے کہ بہو دی جب سازش کرر ہے تھے، اس وفت حفرت عیسی نے براہ راست بہو دبوں کوادراس کے بعدا پنے خواریوں کو صاف صاف بتلایا تھا۔ کرمیں تھوڑ ہے دنوں تک تمہار ہے ہاس ہوں ، کھرا ہے بھینے والے کے پاس چہلا جاوس گا، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آسکتے، اگر سے کے ساتھ ملبب کا حادثہ بیش آبا ہو تو حفرت سبح کی یہ ساری باتیں جو انہوں نے بہو دبوں اور اپنے خواریوں سے کہیں بکسر غلط ہوجا بیس گی ۔ بہو دبوں اور اپنے خواریوں سے کہیں بکسر غلط ہوجا بیس گی ۔ مہما نیز بھی اس دیر کا کی برای و کو اص ہرا یک جانے

مہری نئے تھے، اس کئے کہ آپ برابر لوگوں کے جمع میں عباقہ خالوں میں ہبکل میں دعوت و تبلیغ کرنے بھرنے تھے ۔ اس طرح برا بر عبد کے موقع بربھی ہمکل میں تشریف لیجائے تھے، ان کے دعظ کو سے سے سے کرلوگ تعرب کرنے کہ بیکیا پوسف بخار کا بدیا تہیں ، کیا ان کی ماں مربم نہیں ، اس کو حکمت و دانا نی کی بابیں کہاں سے
اگریش ہوستی اس فدر معروف دشہور ہو ۔ اس کو ہی توانے کے لیے
اس کے حدید اس کو بنانے کی حزورت ہوگ ۔ کو بس کو بس ہوستی و
دی مسیح ہے ، اس طرح کیا انجیل کا پر بیان فرین قیاس ہے ، کہ
لیسوع نظار ہوجیتا ہے کہ کس کو پچڑنے آئے ہو ۔ توانہوں نے
کہا کہ بسوع کو ، تو بسوغ نے کہا کہ بس ہی بسوع ہوں ، بسوع کو البیا
د دبار کہنا بڑا ، آخروہ لوگ کیوں شہیں ان کو پہیاں یا تے ہیں ۔۔
اس طرح بطرس جواری کا ہار بار انسکار کرنا کہ یہ بسوع نہیں ہے
اس طرح بطرس جواری کا ہار بار انسکار کرنا کہ یہ بسوع نہیں ہے
کیا معنی رکھتا ہے ۔

رس سر دارگائ وجب جب اس کورندہ خداکی فسم دیے کر سوال کرنا ہے توکیوں وہ خاموش رہنا ہے اورا بہا تعارف کیوں ہیں کرانا جب کہ وہ اسی کام کے لئے دنیا میں بھیجا گیا اسیطران ان لوگون نے بار ہاان کے وعظ کوسنا بھران سے سوائی وجواب کی آخ کیا حرورت پڑی ، اور کیاسٹ ہموا ، کوفسم دے کران کے ہا رہے

🥻 من بوقصة بن -

رہ ، بیلاطیس کی عدالت سے جب اس کو میرو دیس کے
پاس لاباگیا ۔ اس نے ان کی شہرت اور دو سرمے کے فرریعیہ
ان کے دعظ و نصبحت اوران کے معزات کوشس رکھا تھا۔ تو
شر و تا ہیں بہت خوش ہوا کہ ان سے بات کر بیگا کسی معزہ کو دیکھا
گاما و ربات جیت کے بعد بڑا تعجب ہوا ۔ کہا ہی بسوع ہے ۔۔۔
اسی طرح پیلاطیس کو اس کے جواب زدیتے اور فاموش رہنے ہو

بڑا تعی ہوا کہ ہی بیبوع ہے ده، مجر س کا جلاحلا کرجان دیناا ورخدا سے نسکایت ٹرنائسی نی اور سول کی نشان منہیں ہوسکتی ہے۔ توحفرت عب رخدا سے شکا بٹ کرنے ہوئے کیسے ماک ولگا ی طرح انجیل کے بیان کے مطابق میپودا *کوحفرت میبٹی کامپودی*نا ے ماس مخری کے لیے بھیجنا کہ اس کام کوحلدی سے کربوکیا غانری رنا سرکرحضن عسی اور بهو دانس میلے سے ہوکرتم میری حکہ برصلیب برجڑ صنے کے لئے نیار ہوجا ڈا دہ این حال نئزا کی کی وجہ سے خوشی خوشی نمار ہوگیا ہوا نئینیاہ ہی بید کرنے کے لیئے رات کاوفت بخری کے لداگراہو،اگروانڈ بسیاہواہونوانجیل کےمبیت سے بیا نان فرین س اورمعقول خلراً نے نگیس گئے، مثلاً پیطرس کا فسم کھیاً اس کے بسوع ہونے کا انکار کرنا، ہیرودلیں اور ببالطہیں کا تعجب کرنا کر کمیا یک بسیوع ہے ، اسی طرح یا ہر مکل **کرمی** ہے وا یوں ہے ہوچیناکئم ہوگئس کوٹلائش کرنے ہو ۔ ٹوانہوں ۔ ے کہا کہ مبوع کو توجو دری اسے کو پہجنوا نے کے لیے کہنا کہ میں بی **ہونا** در پس بېږد املعون تعي نېس بوگا،او، عینی کا وہ البام بھی صبحے ہوجا ہے گا، کربہود ابھی بار ہنخنوں س سے ایک تخت بر بیٹھ کریمی اسمائیل کی عدالت کر ہے گا ۔ پیچھ خ

عبين كامصلوب وناتهم عيسا بؤن كالمنفظ قول مبين سيء

بلکہ حض تعبیبی کے زیانے کے ادران کے فربی دور کے عبیبائی خاص طور سے حمیاں حض ت مبعوت ہوئے ، بعنی فلسطین اور شام ان جگہوں ، کے عبیبا بڑی کا عام طور سے مہی عقیدہ تھا، کہ حضرت عبیبی مصنوب امنیس ہوئے ، بلکدان کی حکہ دوسرانشخص مصلوب ہوا تھا۔

مسایوں بی ایک فرقہ باسکیدی، دوسرا سرتہی، بیسرا کارپوک راطی چونفاد وبستی، بہ چاروں فرقے حفرت سیج کے فربی زیا ہے ہیں اس نے ، برسب کہنے سے کو عزن سیوع مصلوب نہیں ہوئے ہیں ۔ بلکہ شمون اس ایک ایک فربی کو پر کرصلیب دیا گیا۔ عیسانی علما رہے سیسٹ ڈومی الآباہ سے قرآن کارومی نزیمہ طبع کر ایا تھا۔ ان توگوں نے سورہ آل عمران ک آبیت اِن منتو قبیلگ دَدَافِع کے اِن کے تحت حاست یہ ہی تکھا ہے کہ اسلام سے پہلے عیسا یموں میں ایک باسلیدی فرقہ تھا، جو فیال کرتے ہے عومی بی تراب اور وہی مصلوب ہوا، پر شمون ایک فربنی کو اس کے عومی بی تراب در وہی مصلوب ہوا، پر شمون ایک فربنی کو اس کے دولیتی بین فرقے تھے ، زبان اسلام سے بیشتر وہ بھی ہی فیال کرتے تھے دولیتی بین فرقے تھے ، زبان اسلام سے بیشتر وہ بھی ہی فیال کرتے تھے۔ انہی ، دا این الایمان طابعال

اس کی نابر دینوں انجیل متی افرنس، نوفا اکے بیان سے بھی ہوفی ا یہ بینوں انجیل نے نفل کیا ہے کہ سبے کوجب صلیب و بینے کے لیے اور روی فانون کے مطابق جس کوصلیب دیاجا نا ہے موہ اپنی صلیب ہو تو دیے جاتا ہے اور س باب عدام انکے تحت روس کفیبر اسکا سے ہو میں لکھا ہے کا فیض برگت نہ میسال ایجیل افوا اور اپن فیلسونی کے ا



# فهرست مضامین

|     | اد                                 |
|-----|------------------------------------|
| ۱.  | البجل كأب ابن اوردوح القلال        |
|     | يها قايم الدفرراستدلال نبيل كيا    |
| 14  | جانک ہے۔                           |
| 14  | انجل سےاستدلال                     |
| 14  | روح القدس أب اورابن ميس تفاوت      |
| 1.6 | عقيده مثليث كونسلول كاماه ع آيا    |
| JA  | إبولس كى شخصيت، صلاحيت دالميت      |
| 14  | بولس کے عمد کا فلسفہ               |
|     | حضرت نبیتی کے متعلق 🕝              |
| 7.1 | لولس کے تصورات                     |
|     | میسانی معاشر و میس مفترت مسیح کی س |
| rri | الشخصيت كے بارے ميں اختلاف         |
| ۲۳  | موحدين كى جماعت                    |
| rr  | توحيدے مخرف جماعتیں                |
| 15  | بددمدا سكنددبي                     |
|     | عيها ئيول ميں انحار والقالي كيلئے  |
| ۲٦  | قسطنطين اعظم كي كوشش               |
| ŗ,  | تسطنطين كوحيرت                     |
|     | : .                                |

|     | موجودہ میسائیت کے عقائد                               |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ۵   |                                                       |
|     | عيسائيني مين خدا كالصور اور                           |
| ۵   | المقيده منكيث وطول وتجسم                              |
| ۵   | الوحيد في التثليث                                     |
| ۷   | احمكيني وحدث كى تنصيل                                 |
| 4   | اُب                                                   |
| 4   | ابين                                                  |
| ۷   | روح الثقرس                                            |
| ¥   | عقبيه ومثليث كى ترديد                                 |
| 4   | عيسا تيول كافريب                                      |
| ٩   | استحة غلط ہونے کیا کہلی وجہ                           |
| ۱ • | انتجےغلا ہونے کی دوسر ی وجہ                           |
| 1 • | تنظابه كي دونشميس بين                                 |
| 1.1 | حضرت میسی کے بارے میں ہے<br>اسپیائی عقید وحلول و تجسم |
|     | حفرت مينى نے مجمی بھی ال عقائد سے                     |
| ۱r  | کی تعلیم نیس دی بک تردیدی ہے                          |
| 117 | عيسانكا علاء كالوعتراف                                |
|     |                                                       |

| ÷1   | كفار وكافلسفه                       | ۲.            | او بیت متع کے فیملہ پر تبرو   |
|------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| pr.  | اصطباغ كافلسف                       | ۳,            | نظرميه مثليث كالرثقاء         |
|      | کفار وادوراس کے فلسفہ کو            |               | مسيح كى شخصيت من الوہيت اور 🖳 |
| ۳۳   | حضرت میسی نے جھی بیان نہیں کیا گ    |               | انسانیت کے در میان تعلق کی    |
| P.M. | <i>خقید</i> و کهٔ رو کابانی بونس ہے | rr            | أوعيت مين المتلاف             |
| 72   | یو کس کے عہد کارو <b>ی ن</b> رہب    |               | حثليث كالاخذيوماني فلسفداور   |
| ۳۱۵  | عقبیره کقاره کی تر دید              |               | روی معری مبندی سے پت          |
| ۵۵   | عشیدہ کفارہ کے فر عنی نقاط کا جائزہ | 20            | كاد يومالا ئى تتخيل ہے        |
| ۵۵   | بهبلا فقط مغروضه                    | <b>ም</b> ለ    | صلبى موت معيات ثاميه ، كفاره  |
| . 84 | د دمر انقطة مقروضه                  | ۳۸            | صيبن موت                      |
| ۸۵   | عيسائيون كرحماقت وضفاكت             | . <b>17</b> 4 | حیات ۴ نیم                    |
| 4+   | - تیسر انفظه مفروضه<br>-            | ۳۸            | )<br>مفارو<br>-               |
| 4.   | لو. فكري                            | ĽΛ            | عقبيده كفاره كالنصيل          |
| 41   | چو تھا نقط ُ مفرہ ضہ<br>ھ           | 79            | پېلامغرو غد                   |
| 41"  | اسلام خو هخبر ی دیتا ہے             | 7.            | دوسرامغروضه                   |
| 147  | عقبيه و كقار داور قر آك             | ۴ ۱۲          | تليسر المقروض                 |
|      |                                     | ٠.            | چو تفامفروضه                  |



# موجوده عيسائيت كيعقائد

عيسائيت ميں خدا كاتصور اورعقيد ؤيثليث وحلول وتجسم

انا جیل میں حضرت عیسی علیہ السلام کے صریح اقوال موجود ہیں کہ خداہ بس ایک خداہے ،اس کے سواکوئی دوسر اخدا نہیں، اور توحید بی اصل دین ہے، جس کی وجہ سے تمام عیسائی اس کا عتقاد بھی رکھتے ہیں، ان کے لئے اس سے انکار کی مخوائش نہیں ہے، تگر اس کے بعد، موجودہ عیسائیت، اس کی جو تفصیلات بیان کرتی ہے، دہ نہایت پر بھی، نیز عیسائیوں کے در میان اس کی تفصیل میں باہم شدید اختلاف ہے، ہم یہاں، کلیسا کے زویک اس کی معتبر و متند تشر سے و تفصیل کا تذکرہ پہلے کرتے ہیں۔

#### توحيدفى التثكيث

خدائی ذات بیں تین طرح کے خواص ازل ہے موجود ہیں، جن کا ظہور ، تین اقنوم کی شکل میں ہوا۔ اس طرح خدائی ذات، اقاینم سے عبارت ہے، جس کو اب، ابن ، اور روح القد س کہاجا تاہے۔

واكثريوسك افي كماب " تاريخ الكماب المقدس "من لكعتاب:

طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله الأب، والله الابن، والله الابن، والله الابن، والله الابن الله الروح القدس. فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن، و إلى الابن

الفداء، و إلَى الروح القدسُ التطهير. ( النصرانية ص: ١٣٩)

ترجمہ: خدا تین اقائم سے عبارت ہے، جو ماہیت اور درجہ میں براہر ہیں: اللہ باپ، اللہ بیٹا، ادر اللہ روح القد س۔ تخلیق کاسلسلہ، بیٹے کے داسطے سے باپ تک پہنچتا ہے، اور بیٹے کی طرف، فدیہ و کفارہ کا انتساب ہے اور روح القد س سے تطہر ویز کید منسوب ہے۔ نصاری کامتفقه عقیده و نو فل بن نعبت الله بن جرجیس الصرانی ای کمآب سوسنهٔ سلیمان میں نقل کرتا ہے :

إن عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها الكناتس، وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوى هي الإيمان بإله واحد أب واحد، ضابط الكل، خالق السماء والأرض وكل ما برى و مالا يرى، و برب واحد يسوع الأبن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور مولود، غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء والذي من أجلنا نحن البشر و من أجل خطايانا نزل من السماء، و تجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس و صلب عنا على عهد بيلاطيس، و تألم و قبر و قام من الأموات في اليوم الثائث على ما في الكتب، و صعد إلى السماء، و جلس على يمين الرب، و سياتي بمجد، ليدين الأحياء، و الأموات و لافناء لملكه، و الإيمان بالروح القدس الرب الحي المنبئة من الأب الذي هومع الاب يسحا له، و القدس الرب الحي المنبئة من الأب الذي هومع الاب يسحا له، و يسجد الناطق بالأسه، و الذي سرائية، ص: ٢٠١)

"ایک خدار ایمان، جو اکیا باپ ہے، ہر چیز کا انظام کرنے والا ہے، زمین و
آسان کا خالق، اور ہر چیز کا خالق ہے، جو نظر آر بی ہے، اور جو نظر نہیں آر بی ہے۔
اور ایک دب برایمان جو بیوع ہے، اکلو تاجیا ہے، جو زمانہ سے پہلے، خدا کے نور سے
پیدا ہوا۔ خدا نے بر حق سے پیدا شدہ بر حق خدا ہے، گلوق نہیں ہے اور دہ جو ہر میں
باپ کے برابرہے، جس سے ہر شی نگی ہے، جو ہم انسانوں اور ہمارے گنا ہوں کے
سب آسان سے افراء اور روح افند ک اور مر یم سے جسم حاصل کیا، اور انسان بنا اور
پیلا طیس گور نر کے زمانہ میں ہماری طرف سے سولی پر چڑھا، اور تکلیف افعائی، اور
قبر میں و فن ہوا، اور تیسر سے دن مر دول میں سے بی اٹھا، کتابوں میں کھنے کے
مطابق ، اور آسان پر چڑھ کر رہ کے دائیں جانب بیٹے گیا، اور کمال بردر کی کے
مطابق ، اور آسان پر چڑھ کر رہ کے دائیں جانب بیٹے گیا، اور کمال بردر کی کے
ساتھ آئے گا مر دول اور زندول کا حساب و کتاب لے کر بدلہ دے گا، اس کی
سلطنت کے لئے فتاء نہیں ہے اور خدائے روح افقد س پر ایمان جو زندول کو مر دو

کرنے والا ہے۔ اور باب سے ظاہر ہو کر، باپ اور بینے کے ساتھ وہ بھی مبود اور بزرگ ہے۔ جس کے ذیر اگر اتبیابولتے ہیں۔ "

تثكيثي وحدت كأتفصيل

خدائی ذات جن تمن ا قائیم ہے عبارت ہے، وہ اب، این، اور روح القدس

ا۔ اُب:

اس سے مراد خداکی ذات، جس میں صفت کلام و حیات سے قطع تظر کی گئی

۲\_ این

اس سے مراد خدائی صفت کلام ہے، ہم میں صفت کلام، عرض کے قبیل سے ہے، جس کا جو ہری وجود نہیں، گر خدائی صفت کلام کا جو ہری وجود نہیں، گر خدائی صفت کلام کا جو ہری وجود ہے، خدائی سفت سے، جس سے اس کو تمام معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اس کی صورت علیہ ہے، اور اس صفت کلام کے قرریعہ خداتمام چیزوں کو پیدا کر تاہے۔ اور خدائی مجبی صفت کلام ہیوع مسیح کی انسانی شکل ہیں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے بہی صفت کلام ہیوع مسیح کی انسانی شکل ہیں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے بہی صفت کلام ہیوع مسیح کی انسانی شکل ہیں حلول کر گئی تھی، جس کی وجہ سے بہی کا وجو دیعد میں ہے، بلکہ باپ اور بیٹا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا وجو دیعد میں ہے، بلکہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جیسا کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جیسا کہ ولادت رو حالی ہے کہ باپ بیٹے کی اصل ہے، جیسا کہ دنیا میں باپ، بیٹے کی اصل ہوتا ہے۔ اس لئے بیٹے کو مولود کہا جائے گا، مخلوق و مصنوع نہیں کہاجائے گا۔ اقنوم اول: آب نہ مصنوع نہیں کہاجائے گا۔ اقنوم اول: آب نہ مصنوع نہیں ہے۔ اس سے مولود، نہ خلوق، اور این صرف، اب سے مولود، نہ خلوق، اور این صرف، اب سے مولود، نہ محنوع نہیں ہے۔

سور روح القدس:

اس سے مراد خداک صفیت حیات و محبت ہے، بید عفت بھی کلام کی طرح اپنا چوہر می وجو در کھتی ہے،اور باپ جنے کی طرح قدیم وازلی ہے، بید مولود، و معنوع و مخلوق نہیں، بلکد ایک قول کے مطابق صرف باپ سے اس کا ظہور و انبثاق ہے، اور جمہور کے بہال، باپ اور جمہور کے بہال ہی جمہور کے بہال، باپ اور بیٹے دونوں سے اس کا انبثاق ہے، باپ بھی خداہ بیا بھی خدا، اور روح القدس بھی خداء گر تین خدا نہیں، بلکد ایک خدا ہیں، جیسے باپ ضابط الکل، بیٹا اور روح القدس بھی ضابط الکل ہیں۔

الحاصل ا قائم علاشہ آئیں میں متیز ہیں۔ اب، این خیس، این اب خیس، اس خیس، اور تہ ای نامیں اس خیس، اس کے دورتہ القدس اب خیس، اس کے باوجود ا قائم علاشہ میں ایک شی واحد ہیں :

أما الاقائيم فمع تميز أحدهم مع الآخو في الأقنومية، هم واحد في المجوهر بكل صفاته و خصائصه ، ومميزاته لانهم ذات الله الواحد (المسيح في القرآن ، ص : ٢٦٦) براقائيم ايك دوسر عصد متازيمي بيل اور پجرمابيت وطبيعت اللي بيل جمله صفات وخواس كرمانيت وطبيعت اللي بيل جمله صفات وخواس كرمانيت وطبيعت اللي بيل جمله صفات وخواس كرمانية الكربي

### عقيده تثليث كى ترويد

توحید بھی حقیقی ہے، حلیث بھی حقیق، یہ در حقیقت اجتاع نقیضین ہے۔ جس کوہر مخض کی عقل ممتنع و محال کہتی ہے ،ادر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اگرچہ توحید حقیق اور حثیث حقیق ایک دوسر ہے کی ضد ہیں، مگران کا ضد ہونا ممکنہ اشیاء میں ہے، واجب ہیں ایک دوسر ہے کی ضد خمیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کے کہ جب دو چزیں اپنی دات کے اعتبار ہے بہم ایک دوسر ہے کی ضعر ہیں اور نقیض ہیں، توایک زمانہ میں، ایک جہت ہے کی بھی واحد مخص میں اجماع محال ہوگا، جا ہے وہ واجب ہوکہ ممکن۔

پھر اقاہم علاقہ میں حقیقی اخیاز ہے، توبابہ الاخیاز، وجوب ذاتی کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگ، اس لئے کہ وجوب ذاتی توا قاہم مطاشہ مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہر ایک اقتوم دوچیز سے مرکب ہوگا: ایک مابد الاخیاز، دوسر کی مابد الاشتر اک۔اور جوشگ مرکب ہوتی ہے وہ ممکن ہے۔

تنول اقنوم ، مرتبے صفات اور س ، ت میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں ،

ای طرح جوباپ ہے اس کو بیٹایار درح القدس نہیں کہہ سکتے اور بیٹے کوروٹ القدس یاباپ نہیں کہہ سکتے ، تواس میں د جہ تفریق کیاہے ؟اور ان میں تمیز کس طرح ہو گی کہ فلال باپ ہے ، فلاق بیٹااور فلال روح القدس؟

افسوس کہ عیسائی اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ خدا کی ذات ، بتغنی، بے نیاز ،اور
کامل ترین ذات ہے ، جس کی طرف ہرشی وست نیاز پھیلائے ہوئے ہے ، وہ کسی کی
پرداہ اور حاجت نہیں رکھتا۔ تو الوہیت کے اقائیم عملائٹ : باپ ، بیٹا ، روس القد س۔
جب ہر ایک بذائد کامل خدا ہے ،اور کاملیت کے اس درجہ پر ہے کہ اس ہی کون سا
کامل ہو یا ممکن نہیں ، تو ایک کے بعد باتی دو کی کیا ضرورت پڑی ،اس میں کون سا
'تھ پایا گیا کہ دوسر ہے اور تیسر ہے مساوی وجود کی ضرورت پڑی ؟اگریہ تیوں مل
کرکامل خدا جیں اور ہر ایک علا صدہ علیحد منا تھی خدا جی تو این تو اپنے کامل ہونے میں باتی
دوکی ضرورت پڑی، تو ان میں کوئی بھی خدانہ رہا۔

ستلیث کی حقیقت اوراس کا منبوم که خداگی ذات بیس تین ذات جمع بیس جو این جمله صفات و خصائص بیس بیسال اور مسادی بیس، اور پھر باہم متاز بھی بیس، اور متیول کے جمع ہونے کے بادجو دخدا کی ذات ایک ہے،اس کے سجھنے سے عقل تاصر ہے، عیسائیت،اس معمد اور چستال کو آج تک حل ند کرسکی۔ هذا کلام له حجین : معداد لیست لدا عقول.

#### عيسائيون كافريب

۔ فریس عاجز آگر کہتے ہیں کہ یہ ایک خدانی از ہے ، جس کے سیجھنے کی ہم شل طاقت مہیں، مسلمانوں کو دعو کہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ ہمار اعقیدہ تثلیث ابسانی ہے ، جیسے تم لوگوں کے یہال متشابہات ہوتے ہیں۔ عقید وَ سٹیٹ کو متشابہ قرار دینادوو جہسے غلاہے :

ا۔ اس کے غلط ہونے کی کہلی وجہ یہ ہے کہ متشابہ آیتوں میں جو مفہوم پوشیدہ ہو تا ہے، وہ دین کے بنیادی عقائد مرشتسل نہیں ہو تا، جوابیان و نجات کی اولین شرط ہوتی ہے، بلکہ اس کے نہ جائے ہے چندال ضررو تقصال نہیں ہو تا۔ التشابه لا يقع في القواعد الكلية، و إنما يقع في الفروع الجزئية، والدليل على ذلك من وجهين:

الأول: الإستقرار، أن الأمر كذلك.

وألثاني: أن الأصول لو دخلها التشابه، لكان أكثر الشريعة من المتشابه، و هذا باطل، ... إن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها، فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه لزم سريانه في جميعها، قلا يكون المحكم أم الكتاب، لكنه كذلك، فدل على أن المتشابه لا يكون في شيء من أمهات الكتب (الموافقات ، ٣٠/٣)

۲۔ اس كے غلا و نے كي دوسر كي دجه، تشايد كي دو فقي وي :

(الف) ایک قتم وہ ہے کہ متثابہ عبارت کا کوئی مغہوم ہمارے ذہن ہیں ۔ نہیں آتا، جیسے حروف مقطعات الم وغیر ہ کہ آج تک اس کا بقینی مغہوم بیان نہیں ۔ کیاجاسکا۔

(ب) دوسر کا تشم دہ متنابہ ہے جس کے الفاظ سے ظاہر کی مغہوم ذہن جی آتا ہے، لیکن دہ ظاہر کی مغہوم ذہن جی آتا ہے، لیکن دہ ظاہر کی مغہوم عشل کے فلاف ہو تا ہے، اس لئے کہا جاتا ہے کہ یبال طاہر کی مغہوم مر اد نہیں، اوراس کا اصل مغہوم ہم کو بیٹنی طور پر معلوم نہیں ہے۔ جیسے: (الموحمن علی العوش استوی) اس لفظ کا ایک ظاہر کی مغہوم ہے کہ اللہ عرش پر سیدھا ہو گیا، لیکن ہے مغہوم عقل کے خلاف ہے، اس لئے کہ اللہ کسی مکان میں مقید نہیں ہے، جس کی وجہ سے ظاہر کی مغہوم مر اد نہیں، بلکہ پچھ اور مر او ہے، لیکن وہ بیشی وجہ سے ظاہر کی مغہوم مر اد نہیں، بلکہ پچھ ہو تیں ہو عقل کے خلاف ہوں، ہال وہ عقل سے مادرا ہوتی ہیں، عقیدہ توحید فی ہو تیں ہو عبارت ہے اس کا ظاہر کی مغہوم مر اد ہے، کہ خدا تین اقوم ہو اور عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ اس کا بی ظاہر کی مغہوم مر اد ہے، کہ خدا تین اقوم ہو اور میسائی تین ایک ہے، گو وہ عقل کے خلاف نہیں:
تین ایک ہے، گو وہ عقل کے خلاف ہیں، اور تشابہات میں ظاہر کی مغہوم مر اد ہو تین ایک ہے، گو دہ عقل کے خلاف نہیں:

قد لا يدرك العقل ماهية الأشياء و كنهها كما هي، لكن مع ذلك

يحكم بإمكانها، و لا يلزم من وجودها عنده استحالة ما ولذا تعدّ هذه الاشياء من الممكنات، و قد يحكم بداهة أو بدليل قطعي بامتناع بعض الأشياء، و يلزم من وجودها عنده محال ما و لذا تعدّ هذه الأشياء من الممتنعات و بين الصورتين فرق جلي ( إظهار الحق، ج: ٣، ص: ٧١٤)

عقیدہ سٹیٹ وہ بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر الن کے بہال نجات ممکن منیس، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کوالی بات مائے پر مجور کر ما ہے، و ہماری عقل کے بالکل خلاف ہے۔

حعنرت عیستی کے بارے میں عیسائی عقیدہ حلول و تجسم

موسنہ سلیمان کی عبارت: بوب واحد بسوع الابن الوحید مین حفزت عیمیٰ کے بارے میں عیسائی عقیدہ کا بیان گذر چکا ہے، جس کے بنیادی اجزاء حسب فیل ہیں:

(۱) خداکی صفت کلام، اس کو اقنوم دین کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے روپ اور الن کی شکل میں آگئ، لیتی خداجو ابن ہے خدائی صفت جیوڑ ہے بغیر انسان بن گیا، لیتی خداجو ابن ہے اپنی خدائی صفت جیوڑ ہے بغیر انسان بن گیا، لیتی جو زمان و مکان میں مقید نہیں تھا، اس نے ہم انسانول کے وجود کی کیفیات اختیار کرلیں، اور ایک عرصہ تک ہمارے در میان مقیم رہا، بینے کا حضرت عیسیٰ کی شکل اختیار کرنا، اور ان میں حلول کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا خدائی جیوز کرانسان بھی بن گیا۔ کہ بیٹا خدائی جیوز کرانسان بھی بن گیا۔ حضرت عیسیٰ حقیقتا خدا بھی ہیں اور انسان بھی۔

(۲) اقتوم ابن ہمارے گناہوں کا فدیہ د کفارہ بننے کے لئے آسان سے اہر اہ دوح الفدی کے لئے آسان سے المراہ الفدی سے الفدی عنی خدا کی صفت حیات و محبت کے ذریعہ ، مریم کے واسطہ سے انسانی دجود کے ساتھ متحد ہو گیا۔

(٣) پيلاطيس كے عبد ميں ،اس كے علم سے سولى پر چڑھاديا مميا، اكثر حيالى فرقوں كے بہال اُتنوم ابن كو بھائى نبيں دى گئ، بلكداس كا مظهر حصرت

عیسیٰ جوانی انسانی حیثیت میں ایک مخلوق تھے ،اس کو بھانسی دی گئے۔

(م) ونن ہونے کے بعد تیسرے دن چر زندہ ہو گئے بھرآ سان بر چلے گئے۔

(۵) یبوع مسے کی صلبی موت ہے ،جو بیوع مسے برایمان رکھتے ہیں اور

ان کی تغلیمات پر عمل کرتے ہیں ،ان کے اصلی گناہ معاف ہونگئے اور ان کواس سے ایک نی توت ارادی حاصل ہوئی، جس کو کفارہ اور فدیہ سے تعبیر کیاجا تاہے۔

حضرت عيسى في بهى بهى ان عقائد كالعليم نبيس دى، بلكة رويدكى ب

انبیاء ورسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ،لو گوں کی اصلاح اور ان کوراہ نحات بتانا ہوتا ہے، اور عیسائیوں کے بہال بیہ عقائد احظ ضروری ہیں کہ ان ہر ایمان لائے بغیر کنی کی نجات ممکن ہیں۔ تو فطری طور سے یہ بات ذہن میں آئے گیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد ان کے حوار بول نے بہت ہی شد و مد کے سماتھ ان عقائد کوبیان کیا ہوگا،ادراس طرح نہ ہب کی کلیدی کتابوں میں اس مسألہ کو بہت ای اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہوگا، گر حصرت عینی کے ارشادات کا مطالعہ نے ایک اور ان کلیدی کمایوں کو و بھتے والوں کو حد درجہ تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادران کے حواریوں سے اس عقیدہ کے بارے میں ایک لفظ محی ابیا منقول نہیں، جو ان عقائد بر صراحت کے ساتھ ولالت كريں، اى طرح کلیدی کتابوں میں اس کا کوئی نذکرہ نہیں، بلکہ لطف کی بات تو یہ ہے کہ حد ت علیلی کے جملہ ارشادات اور ان کی کلیدی کتابوں سے ان عقائد کی تر دیدو تغلیط موتی ے،انھوں نے مجھ بھی یہ تنس کہاکہ خدا تین اقائم کے مجومہ کانام ہے،اور تین مل کرایک ہیں،ای طرح انھوں نے مھی بھی بہ نبیں فرایا کہ ہی خدا ہوں اور تمہارے کتابوں کو معاف کرانے کے لئے اسانی شکل میں آگم ابول، بلک ہمیشہ انھوں نے توحید کی تعلیم دی،اوراینے کوابن آ دم کبا۔ خدا کارسول اور **اد ی** بنایا،اور دیگر احکامات کے ہارے میں ان کی صاف صاف ہدلیات ملتی ہیں کہ تورات کے احکام واجب العمل ہیں، خود بھی تورات کے احکام بجالاتے تھے اور دوسر ول آگو معی ان پر عمل کرنے کی تحقین کرتے ہتے ،اور اس کے بارے میں بہال تک فرمایا

کہ یہ نہ مجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی تتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں، بلکہ پوراکرنے آیا ہوں، کیوں کہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جا ئیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے نہ ملے گا۔ (متی باب ۵/۷)

ہوب ہوت کیا ہے۔ خورت عیسیٰ گاان ہی تعلیمات کوانچیل کی عیسائیت میں تنصیل ہے بیان کیا جاچکا ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ نے دعوت کا کام کسی بت پرست قوم میں نہیں اگر ورع کیا تھا، بلکہ ان کی دعوت کی مخاطب مسلمان جماعت تھی، جس کا ایک خدا پر ایمان تھا، لیکن گناہوں میں ڈو بی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت کا مقصد ان کو معراط مستقیم پر لانا تھا، اس لئے یہودیوں ہے ، خدا گی ذات کے متعلق ان کی کوئی معراط مستقیم پر لانا تھا، اس لئے یہودیوں ہے ، خدا گی ذات کے متعلق ان کی کوئی معراط مستقیم پر لانا تھا، اس لئے یہودیوں ہے ، خدا گی ذات کے متعلق ان کی کوئی عقداب کا ذکر فرماتے تھے، ان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی تدبیر کرتے تھے، عقداب کا ذکر فرماتے تھے، ان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی تدبیر کرتے تھے، کیودیوں کے ایک فقیہ نے حضرت عیسیٰ ہے یہ چھا کہ حکموں میں اول کون سا ہے، کہودیوں کے ایک فقیہ نے حضرت عیسیٰ ہے یہ چھا کہ حکموں میں اول کون سا ہے، تو یہوں نے جواب دیا کہ اول ہے ہے کہ اے اسر ایک اس ، خداو ند جہارا ضدا ایک ہی خداو ند جہارا ضدا ایک ہی حضرت کے حضر نہ جات رکھے۔ خداو ند جہارا ندا ہی ساری جان، اپنی ساری حتل مقتل ، اور اپنی ساری جان، اپنی ساری طافت ہے محبت رکھے۔

دومراب ہے کہ تواہی پڑوس ہے اپنے برابر محبت رکھ ،ان سے برااور کوئی تھم نہیں۔

فقیہ نے اس سے کہا: اے استاذ! بہت خوب، تونے کی کہا کہ وہ! یک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور اس سے سارے ول، ساری عقل، اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوئی سے اپنے برابر محبت رکھنا، سب سوختنی آ قربانیوں سے اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ (مرتش باب۲۸/۱۲–۳۳)

اگر عقید ہ مثلیث،ایمان باللہ کے ساتھ ضر دری ہوتا، تو حضرت عیسی علیہ السلام اس کو بیان کرتے،اگر اس میں کوئی اشکال ہو تا تو اس کو جل کرتے،اور اس طرح یہودی قوم جسے پہلے ہی ہے خدا کی معرفت اور اس کاعلم تھاان کوایک نیاعلم عطا کرتے،اور یہ حضرت عیسیٰ کاخاص اقمیاز ہوتا، لیکن جب انھوں نے بیان نجیں کیا، تو ان لوگول کا حشر کیا ہوگا، جو خدا پر سادہ صور پر ایمان لائے، اور خدا کی ذات میں ان کوا تا نیم مخلافہ کا تصور نہیں تھا، خو د ان حوار پول اور عیسائیت کی تبلیج کرتے والول کا حال کیا ہوگا، جن کی زبان سے مجمی بھی "اقنوم" کالفظ نہیں لکلا، اور انھول نے مجھی بھی اپنارخ اس خدا کی طرف نہیں کیا، جس کی ذات میں یہ تینول اقنوم موجود چیں، اور نہ بی ان اتا تیم کو مجھی بیکارا۔

فرض کیجئے معترت عیسیٰ خود خدا تھے۔ان سے کوئی بازیر س کرنے والانہ تھا لیکن حواریوں اور رسولوں کو کیسے معاف و در گذر کیا جائے گا، جب کہ مسیح نے اس کی تبلیج کی ذمہ داری اور لیانت ال کے سیر دکی تھی۔

#### عيساني علاء كااعترف:

حضرت عیشی نے جمعی جی عقید اسٹیٹ کی تبلیغ نہیں کی ایہ صرف امارای مطالعہ نہیں ہتا تا بلکہ ان کے علاء بھی اس کا قرار واعتراف کرتے ہیں۔ پیادری فنڈ مر اپنی کتاب مفتاح الاسر ارمیں لکھتاہے:

و إن قلت : لم لم يبين المسيح ألوهيته ببيان اوضح مما ذكر أي أنا الله لا غير (اظهار الحق ٣/٢١/٣)

ترجمہ :اگر تم اعتراض کرو، کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے خدا ہونے کو واضح طور سے کیوں بیان نہیں کیا۔

پھر خود بی اس کی صدور جہ لغود غلط وجہ لکھتا ہے کہ اگر خدا ہوئے کو صراحت
کے ساتھ بیان کرتے تو خدا ، اور الن کے در میان جو نسبت ہے اس کا سمجھتا و شوار
تھا، لوگ غلط خبی کاشکار ہوتے ، حضرت عیسیٰ بیں ایک امر باطل کا اعتقاد کرتے کہ
وہ جسم کے اعتبار سے خدا ہیں دوسرے انھوں نے اشارہ و کتابہ میں اپنی خدائی کا
قذکرہ کیا، تو یمبودی قوم نے بار بار الن کوگر فار کرنے ، اور سنگ سار کرنے کا ارادہ
کیا، اگر صراحة بیان کرتے تو خدا معلوم بیبودی کیا کر گذرتے ، اس لئے یمبودیوں کے
خوف سے اس کے معروج آسانی اور خدا کے داکمیں جانب بیضنے کے بعد آج بھی

عیمانی اس علاقہ کی حقیقت کو بیان نہ کر سکے۔خودیہ پاوری بھی ائی کتابول عی اس کااعتراف واقرار کرتا ہے کہ یہ ایک سربستہ البی راز ہے ، جس کو عقل ہے نہیں جانا جاسکتا۔غلط فہمی کاعذر تو حضرت عیسی یہ کہہ کر آسانی ہے غلط فہمی دور کر سکتے ہتے کہ میرے جسم اور اقنوم ابن کے در میان ایساعلاقہ اور تعلق ہے ، جو تہاری عقل سے بالا ہے ، اس پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ ، اس کی شخیق کی فکر میں نہ پڑو۔ رہی ڈرنے کی بات تو اقسوس ہے عیسائیوں کی کم عقلی پر ، کہ جس کو زمین و

ری در نے بی بات اوا صوص ہے عیما نیول کی مسلی ہے، کہ جس او زین د آسان کا خالق کہتے ہیں ،اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جارے گناہوں کے کفارہ کی خاطر صلیب پر پڑھنے کے لئے آیا تھا، اور اس کو اپنے صلیب پر پڑھنے کا علم ویقین مجھ ہے، پھر بھی ایسے عقیدہ کے بیان میں جومد اور نجات ہے، ایسی قوم سے ور تا ہے جو و نیا کی دلیل ترین قوم تھی، جب کہ خدا کے نیک بندے اور اس کے انبیاء مثل معضرت کی وغیرہ بیان حق میں بالکل نڈر تھے، اور اس کے لئے ہر طرح کی صعوبتوں نوبرداشت کیا، حق کہ شہید ہوگئے۔

اور لطف کی بات تو ہہ ہے کہ ایسے اہم ضرور کی عقیدہ (جو مدارِ نجات ہے)
اسکو بہود بول کے ڈر سے بیان نہیں کیا، لیکن اس سے کم در جدام معروف، اور نمی
عن المئز کے سلسلہ میں اس قدر دلیر کی، اور اس میں اٹنا تشد دکرتے ہیں کہ ان کو ہرا
بھلا سے پراتر آئے ، ان کوریا کار ، اند صاء احمق، اے سانپو! اے افعی کے بچو! تم جہنم
کی سز اے کیول کر بچو کے (متی باب ۲۳) تک نہاکہ بعض شکایت بھی کرنے گئے۔
پیا نچہ لو قابل میں ہے : پھر شرع کے عالمول میں ہے ایک نے جواب میں
اس سے کہا : اے استاد الن باتوں کے کہنے ہے تو ہمیں بے عزت کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اشارۃ کنایۃ اور نہ ہی صراحتا مجھی بھی ائی خدائی کی بات تہیں کہی، بلکہ ہمیشہ خدا کی توحید ، اور اپنی رسالت کا ذکر کیا، اگر مجھی ایسا لفظ استعمال کر دیا، جس سے غلو فہی ہوئی تو فور اُاس کو دور کیا، ایک مرجبہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں، اور باپ ایک ہیں۔ یہود یول نے سنگ سار کرنے کے لئے پھر افعائے تو مسیح نے انھیں جو اب دیا کہ کس کام کی دجہ سے سنگ سار کرتے ہو ؟ تو یہود یول نے کہا: تمہارے کفر کی وجہ سے، تو آ دمی ہو کرایے کو خد اینا تاہے۔ حضرت عیسٹی نے ان کی اس غلط دنہی کو دور کرنے کے لئے فرملیا کہ یہ محاورہ اقوقد مج سے چلا آرہا ہے ، کیا تہباری شریعت میں یہ نہیں نکھا ہے کہ میں نے کہا: تم خدا ہو، جن کے پاس خدا کا کلام آیا، انہیں خدا کہا گیا، نؤ جس کو ہاپ نے مقد س کر کے دنیامیں بھیجا، اس کے اپنے کوائن اللہ کہنے پر کہتے ہو کہ کفر بکتا ہے۔ را تجیل بوحنا ہا۔)

انجیل کے اب،ابن اور روح القدیں سے

ا قانیم ثلاثهِ پرُاستدلال نہیں کیا جاسکتاہے۔

ینتک انجیل میں مختلف سیات و سیات ہے، اب ، آبن ، اور روح القدس کے الفاظ آئے ہیں، گر الوہیت کے اقائم مثلاث : اب ، ابن ، اور روح القدس سے وہ بالکل مختلف ہیں ، اس لیے کہ الوہیت کے اقائم مثلاث باب، بیٹا اور روح القدس بالکل مختلف ہیں ، اس لیے کہ الوہیت کے اقائم مثلاث باب، بیٹا اور روح القدس

بون مسلم واحد خدا ہیں،اور یہ تینوں صفات و کمالات میں ہم مر تبداور مساوی ہیں۔ عینوں ملکر واحد خدا ہیں،اور یہ تینوں صفات و کمالات میں ہم مر تبداور مساوی ہیں۔

ا کیکن انجیل کے اب، این اور روح القدس اپناالگ الگ وجودر کھتے جیں ماور اس میں کوئی بھی ایس عبارت نہیں ہے جس سے اشارۃ مجی یہ معلوم ہوسکے کہ یہ

تیزوں کسی ایک ذات میں جمع ہیں، نیزیہ صفات و کمالات میں ہم رتبہ اور مساوی نہیں ہیں، بلکہ ہاپ ہیں جو صف<sub>ب</sub> کمال ہے، وہ بیٹے میں نہیں، اور روح القدس می**ں** 

جوصفت کمال ہے وہ بیٹے میں نہیں۔

باپ: ہڑا ہے، عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، بیٹے مل میہ صفاحہ قبین۔

النجيل ہے استدلال

حضرت مسیح نے قیامت کی گھڑی سے بارے میں فرمایا، نیکن اس دلنایااس رک سے کی نہیں مدین میں اس فرخت میں فرگر ا

لعری کی بابت کوئی نہیں جانتاہ نہ آسان کے فرشتے منہ بیٹا، تھر باپ-

(مرقش باب۳۲/۱۳)

ایک عورت نے بھیز میں بیوع کی پوشاک چھو ٹی، تو حضرت مسیح نے سوال لیا کہ کس نے میر می پوشاک چھو ٹی؟اس نے چاروں طرف نگاہ کی، تاکہ جس نے ایساکہ کس نے میر می پوشاک چھو ٹی؟اس نے جاروں طرف نگاہ کی، تاکہ جس نے به كام كيأتماءات ديكي (مرض باب٥)

دوسرے دن جب بیت عیناہے نکلے تواے بھوک کی اور وہدورے انجیر کا

ایک در خت جس میں ہے تھے دیکھ کر گیا کہ شایداس میں پچھے پائے ، تکرجباس کے ہاس پہونجاتو پنوں کے سوایجھ نہ تھا، (مر قس باب ۱۱)

بیٹائس دن اور گھڑی ہے ناواقف ہے، ای طرح اس کی پوشاک کس نے جھوئی، اس کو تبین جائا، نیز اگر پہلے ہے معلوم ہو تا کہ انجیر کے در خت پر پھل نبیس تواس کے ہاس نہ جاتا۔

زبدی کے بیول کی مال سے بیون نے کہا تو کیا جا ہتی ہے ؟ اس نے اس سے کہا فرماکہ یہ میرے دولوں بیٹے ، تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹیس، اس نے اس سے کہامیر اپیالہ تو پو گے ، لیکن اپنے دلہنے ، بائیس کسی کو بھانا میر اکام نہیں، گر جن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیاد کیا گیا ہے ، ان بی کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیاد کیا گیا ہے ، ان بی کے لئے ہے۔ (متی باب ۲۰)

وہ تھوڑا آگے جاکر زین پر گراہ اور دعاء کرنے لگا کہ اگر ہوسکے تو یہ گھڑی مجھ پرسے ش جائے،اور کہا: اے اباءاے باپ! تجھ سے سب پچھ ہو سکتاہے،اس پیالہ کو میرے پاس سے بنا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو (مرقس باب ۱۲ متی باب۲۲)

پہلے داقعہ ہے معلوم ہوا کہ بیٹے میں اتن قدرت نہیں کہ کمی کے ایمالتادار
ہونے کے بادجود آسانی بادشاہت میں اپنے دائیں، بائیں بٹھا سکے۔ ای طرح
دوسرے داقعہ ہے اس کا عاجز ومضطراور بے بس ہوناصاف ظاہر ہے۔مصیبت کائیہ
پیافہ ٹالٹاان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عالم الغیب بھی نہیں ہے، اس
لئے کہ اگر عالم الغیب تا تواس قدر ممکنین اور دل کیر ہو کر پیالہ ٹالنے کی دعانہ کرتا،
وراس ہے بھی معلوم ہوا کہ باپ کی خواہش اور ہے اور بینے کی خواہش اور ہے۔

ر وح القد س،اب اور ابن میں تفاوت

آومیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، گرجو کفرروح کے حق میں

ہو، وہ معاف نہ کیاجائے گا، اور جو کوئی این آدم کے ہر خلاف کوئی بات کے گا، وہ تو اس سے معاف کیا جائے گا، تکر جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کیے گا، وہ اسے معاف خبیں کیاجائے گا۔ (متی باب ۱۲)

جب وہ لینی روح حق آئے گا، تو تم کو تمام سچائی کی راود کھائے گا، اس لئے کہ

ووائی طرف سے نہ ایم گا، لیکن جونے گاوی کے گا۔ (یوحتایاب١٦)

ان شوابد سے روح القدس اور ابن میں تفاوت، ای طرح اب اور روح القدس کے ہم رتبہ و اسلوی خیس ہے، ای طرح روح القدس، اب کے مساوی خیس ہے، کہ روح القدس، اب کے مساوی خیس ہے، کہ روح القدس دوسر ہے سے بیجی کہنے کی القدس دوسر ہے سے بیجی کہنے کی طافت خیس رکھتا ہے۔ ا

عقىدۇ تىلىث

بیت علیدہ عیسائیت بیل کونسلول کی راہ ہے آیا۔ پولس نے اسکے لئے راہ ہموار کی :
عقیدہ تو حید تبدیلیوں کے گئی مرحلہ سے گذر کر حقیقت میں تبدیل ہوا،
یقید کی کونسل منعقدہ ۱۳۵۵ نے صرف الوہیت مسے کے مسئلہ کو مطے کیا تھا جسے
قسطنطنین اعظم نے بردور حکومت نافذ کیا لیکن اس کے باوجود اس میں کافی
اختلاف رہادور تقریبا سوسال تک اس میں نزاع باقی رہابالا تحریقیہ کونسل کافیصلہ بی
خالب رہا پھر قسطنطیہ کی بہلی کونسل منعقدہ الاسم میں روح القدس کی الوہیت کا
مسئلہ ملے ہوا، اس طرح عقیدہ تشکیت بوے جھڑے ہی اختلاف رہا جس کو ملے
کوزی جزو و حصہ بنا پھر ان میں باہمی ربط کی نوعیت میں اختلاف رہا جس کو ملے
کرنے کے لئے متعدد کونسلیس منعقد ہوتی رہیں۔

بولس كي شخصيت، صلاحيت والميت:

روی شہر طرطوس کا باشندہ رومیوں کے تدبیب بت پر س کے دیوالائی فلسفہ سے کانی واقفیت کے ساتھ اس دور کے رائج یو نانی وروی و یہودی فلسفہ سے بھی خاصی واقفیت رکھتا تھا، ای طرح یہودی ند بب کا بھی عالم تھا، آگلی ایل کے یہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوتی تھی المال باب ۲۲ ، اور غیر الل کتاب فلاسفہ کا ان کے جھیارے مقابلہ کرنے کی بھر پور صلاحیت رکھتا تھا، بڑا فعال اور بلا کا ذہین تھا مگراس کے ساتھ شاطر موقع شناس بلکہ جھوٹ ہولئے ہے بھی گریز تہیں کرتا تھا، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اسکے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو بھرکیوں گزمگار کی طرح بھے رحم دیا جاتا ہے۔ (رومیوں کا خط باب ۳)

## اپولس کے عہد کا فلسفہ:

یہودی فلسنی فیلون خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ القد مادہ سے دراہ الوراء
ہے، براہ راست عالم ہے اس کا تعلق خبیں ہے بلکہ خداادر عالم کے در میان واسطے
میں اور بہلا واسطہ لوغوں ہے جس کو کلمہ اور عقل سے تجبیر کرتے ہیں، حکمت
سلیمان اور امثال کے مصنفین بھی اسی طرح کے خیال ظاہر کرتے ہے اور وہ لوگ
خداادر عالم کے در میان واسطہ کو مشید اللی کہتے تھے، افلاطون کہتا تھا کہ اللہ از لی و
ابدی ہے۔ حرکت و تغیر و تبدل ہے منز ہوپاک ہے اس کے ساتھ از ل بی سے اس
کے پاس ایک چیز موجود ہے جس کو صورت اللہ صورت الخیر اعیان ثابتہ کہا جاتا
ہے، اس دور کے فلسفہ میں یہی نظریہ رائج تھا کہ کلستہ اللہ فکر اللہ صورت اللہ اور اس کا مبداء ہے۔
میں دور کے فلسفہ میں اس انظریہ رائج کھا کہ کلستہ اللہ فکر اللہ صورت اللہ اور اس کا مبداء ہے۔

جب پولس عبدائیت قبول کر کے انجیل کی ٹئی تعییر و تغییر اور تورات کے تمام ادکابات کو منسوخ و غیر مفید بتا کے بت پرستوں کے عقائد و خیالات کی آمیزش کر کے انجیل کے نام پرایک نے دین کی قبلنے کرنے لگا، تو یہ وعظم کے کلیسا نے اس کی شدوند سے خالفت کی، یروشکم کی کلیسا میں بیوع مسیح کے گھرانے کے لوگ بھی شامل تھے جن کادور دور تک اثر تھا، اس لئے فلسطین و آسیہ وغیرہ شراس کی دعوت کے سائے حالات سازگار نہیں تھے مگر جب اس کے افکار و نظریات رومیوں و بیانیوں میں پھر یورپ پہنچ توان جگہوں پر اس کے لئے حالات سازگار و موافق تھے جس کی دجہ سے اس کے افکار و نظریات مازگار و نظریات مرافق تھے جس کی دجہ سے اس کے افکار و نظریات دینے کے مطابق الوہ بیت مسی کا فیصلہ کردیا۔

یونانی اور رومیوں کے معاشر ویس اگر کوئی مسیح کے اوصاف اور احوال کو بیان کر کے ان کو ہاور کرانا جاہے کہ حقیقت میں وہ خدایا خدا کا بیٹا تھااور ہم کو گول کی اصلاح احوال کے لئے آسان ہے امر ااور ہماری خاطر اذبیتیں اٹھائی پیر آسان ہر چلا گیا تو اس میں ان کے لئے اچینجے کی کوئی بات نہیں تھی، اس دور کی تاریج کواہ ہے له کتنے لوگول نے خدائی کا دعویٰ کیایا دوسروں نے اسکو خدابنا کر چیش کیاادر لوگ اس يراى طرح ايمان لاتے تھے جيسے خداير ايمان لايا جاتا ہے۔ اعمال باب ١٣ ش خود پولس وہر نباس کا قصہ نہ کورہے جس میں پولس نے ایک جنم کے لنگڑے کوائی كرامت ے اچھاكر دیا تھا تو كوگول نے ہولس كايہ كام دیكھ كر فكانیہ كی بولی بيس بلند آوازے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیو تاائر کر جارے یا س آئے ہیں، بولس و ہر نباس نے جو یہ سنا تواہیے کیڑے بھاڑ کر لوگوں میں جاکودے اور پکار پکار کر کہنے کھے ،اے لوگوا تم یہ کہا کہہ رہے ہو ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں ، حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہاجاتا ہے حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کاراز بتلایا گیا تھا ۔ مریم کے رحم پر خدائی تھم نازل ہوا کہ کسی مر دے نطفہ کے بغیر استفتر ارحمل کو قبول کر لے اس طرح ان کوروح اللہ بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ نے ان کوالیک روح عطا کی ہے جو بدی سے نا آشنااور سراسر رائی سے متصف ہے اور باک روح سے الناکی عدد كي ب و ايدناه بروح القدس ،روح القدس عاص توعيت كا تعلق تمامتى كى الجيل ميں ہے مر مم كوايے يہال لانے ہے ند ڈركيوں كد جو يكھ اس كے پيٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت ہے ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ نے خدا کے لئے باپ کالفظ استعال کیا۔ای طرح اپنے لئے بیٹا کالفظ مگر حضرت عیسیٰ کااس کو استعمال تربابی اسر ائیل کے قدیم محاورہ کے مطابق تھااس میں حضرت عیمیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بن اسر ائیل خدار باپ کا لفظ استعال کرتے ہی تھے ای طرخ جو خدا کا محبوب و مطیع و فرمال بر دار ہو تا اس پر خدا کا بیٹا بولنے تصاور اس کو تنغصیل عیسائیت انجیل کی روشنی والے محاضر ومیں بیان کیاجا چکاہے۔ یولس کواس دور کے رائج فلفہ اور بت پرستی کے مراسم سے واقفیت تھی اور او گول کے معتقدات کود کھے کر معتلکو کرنے کی عادت تھی جس کی وجہ ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف روپ میں پیش کیا، یونائی و روی عوام کے در میان حضرت عیسیٰ کو خداکا حقیقی بیٹابنا کر پیش کیاورا نھوں نے ان کووا تھی نسی و حقیقی بیٹابنا کر پیش کیاورا نھوں نے ان کووا تھی نسی و حقیقی بیٹائی سجھ کراس کو قبول بھی کیاوس کے دور کے اوگوں کا بی تصور تھا کہ خدا تھاان او گوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھاان او گوں کے بیر ابونے میں ان کا یہ عقیدہ تھان کو گوں سے بید ابونے ، بی وجوان ہونے شادی و بیاہ کرنے ہوئی ان کا تجیب میں کوئی شبہ نہیں ہواکر تا تھااور بیودی معاشر و میں اس نے حضرت عیسیٰ کی تجیب فرق ہے کہ دیا ہی استان جم اختیار کیا و راس نے انسانی جم اختیار کیا اور اس نے انسانی جم اختیار کیا اور اس نے دسترت عیسیٰ کو خدااور فرق ہے کہ فرشتوں کے قریب کر دیا ہی انتا کو خدااور کا کا شات کے در میان واسط لوغوس کلیتہ اللہ بھی صفت مشکل کہ دیا، کلمہ سے مشکل کی ذات کا قلبار ہو تا ہے اور اسے کے ذریعہ خداانی مشیت و قدرت کا ظہار کر تا کی ذات کا قلبار ہو تا ہے اور اسے کے ذریعہ خداانی مشیت و قدرت کا ظہار کر تا ہو راس کا مشیت اللہ اور قدرت اللہ کہد دیا تو کسی موقع سے خداکی صورت کے ذریعہ کا میں موقع سے خداکی صورت کی در ایس کو مشیت اللہ اور قدرت اللہ کہد دیا تو کسی موقع سے خداکی صورت کا طہار کریا ہور و بیں۔

دنیاہے شروفساد کو دور کرنے اور لوگوں کی اصلاح حال کے لئے خوو خدایا
اس کی کوئی صفت جسمانی لباس اختیار کرلے سی مخلوق میں حلول کرے اور اس
ہوک و پیال ستائے جیشاب دیائے خانہ کا مختاج ہو سردی و کرمی و بیاری کی اس پر
محکومت ہواس پر اس دور کے لوگوں کو کوئی تعجب نہیں ہو تا تھاان کی عقل میں کس
مکا اضطراب نہیں ہید اہو تا تھااور آج بھی ہند و ستان میں کروڑ ہاکڑ و زہند و عوام
بلکہ کتنے خواص کرشن و رام کو خدائے و خنو کا او تار جانے ہیں اور اس کی عبادت
کرتے ہیں اس طرح پولس نے حلول اور تجسم کا تصور پیش کیا اور تدریجی طور سے
خدائی صفات جو خدا کے خاص خطے عیلی مسیح میں ٹابت کرنے لگا۔

حفزت عیسیٰ کے متعلق بولس کے تصورات

عبرانوں کے نام خطیص تحریر کر تاہدائلے زمانہ عمی خدانے باپ واواسے

حصہ یہ حصدادر طرح پہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کرے اس زمانہ کے آخر میں ہم ہے اپنے ہیٹے کی معرفت کلام کیا جے اس نے سب چیز ول کاوارث مختمر امااور جس کے وسیلہ سے اس عالم کو بھی ہیدا کیا ہواس کے جلال کا پر تو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیز وں کوانی قدرت کے کلام سے سنبیالنا ہے اور گنا ہوں کو دعو كرعالم بالا يركبريا كے وائني طرف جا بيشااور فرشتوں ہے اس قدر بزرگ ہو گيا ا جس قدر میراث میں ان ہے افضل نام پلا کیو نکہ فرشتوں میں ہے اس نے کب سمی ے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ ہے پیدا ہوا ہے اس نے آنے والے جہان کو فر شتول کے تابع نہیں کیااس عبارت میں تواس کو فرشتول ہے برصاریا تحرامی خط میں آئے فرشتوں ہےا یک درجہ کم بتا تاہے اس لئے کہ اس نے انسانی جسم اختیار کیااور فرشتوں کا کوئی جسم نہیں جنانچہ لکھناہے تونے اس فرشتوں ہے بجھ بن مم کیا تونےاس پر جلال وعرت کا تاج رکھااورا ہے با تھوں کے کاموں پرا ہے اختیار بخشا تونے سب چیزیں اس کے تالع کر کے اس کے پاؤل نٹلے کر دی، کلسیون کے مام خط میں لکھتا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت پر اور تمام مخلو قات ہے پہلے مولود ہے کیونکیداس میں تمام چیزیں ہیدا کی گئیں آسان کی ہویاز مین کی دیکھی ہویاان دیکھی تخت ہویاریاستیں یا حکومتیں یا تفتیار ات سب چیزیں اس کے وسیلہ ہے اور اس کے واسطے سے پیدا ہونی میں اور وہ سب چیز ول سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم ہیں۔ فلپیول کے نام خط میں لکھتاہے ،اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تعاخدا کے ہرا ہر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے کو خانی کر دیااور خادم ہونے کی صورت احتیار کی اور انسانوں کے مشایہ ہو گیااور انسانی شکل میں ظاہر ہو کرا ہے کو نیت کر دیا۔اس واسطے خدا نے بھی بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب عاموں میں اعلیٰ ہے اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ إيبوع سيح خداو نديب

انسائیکلو پیڈیا برٹائیکا میں یسوع مسے کے عنوان کے تحت ایک مسیحی عالم دینیات کا بیان نقل کیا ہے۔ وہ بینٹ پال تھاجس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت ای فعل رفع کے ذرایعہ یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرحبہ پر طانبہ فائز ہو گیا۔ یہ ابن اللہ کالفظ بیٹنی طور پر ذاتی لینے کی طرف ایک اشاں اسے اندر رکھتا ہے۔ جیسے پال نے ایک دوسر ی جگہ خداکالیا بیٹا کہہ کرصاف کردیا۔
عیسائیت کا ابتدائی کر دہ قایا خود پال تھاجس نے مسیح کے لئے خداہ ند کا خطاب اسمل فیہ ہی معنی میں استعال کیا لیکن بلاشیہ دہ پال ہی تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں یو لناشر دی کیا۔ پھر اپنے مدمی کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کرویا کہ خداہ ند یہ یوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ بھی منظل خداہ ند یہ یوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ بھی منظل معنی من اللہ کے حقورات اور اصطلاحی الفاظ بھی منظل معنی من خدا کی حقورات اور اصطلاحی الفاظ بھی منظل معنی من خدا کے جاتھ میں خدا کی بیا تھ ہی اللہ کے سادی قرار دیا اور اس سے مطلق معنی میں خدا کی بیٹا مخمر لیا تا ہم متعد د حیثیات سے اور پہلودان سے مسیح کو خدا کے برابر کر دسینے کہ باوجوداس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔

عیسا کی معاشرہ میں حضرت کی شخصیت کے بارے میں اختلاف استی فرقوں میں حضرت کے بارے میں اختلاف استی فرقوں میں شروع علی سے حضرت کی شخصیت کے بارے میں اختلاف ہونے لگا تھاکہ لیاوہ صرف خدا کے رسول ہیں یااس سے بڑھ کر خدا کے بیٹے ہیں، پھر بیٹا ہیں تو حقیقی بیٹا ہیں یا اصطلاح ۔ ایک طرف تو پولس کے نظریات منے ۔ جورو میول و بیٹا نیول اور بورپ میں تھیلتے رہے اور خاص طور پر ان مقامات پر جہال ہت پر سی عام میں اور تو حید کی جڑیں گھری نہیں تھیں تھر فلطین و آسیہ و غیرہ میں ایسے عیسائیوں علی اکثر بہت رائی جو خدا کی توحید اور حضرت عیسیٰ کی رسالت کے قائل منے محراسے ساتھ عیسائیوں میں ایسے بھی بہت فرقے بیدا ہوگئے در اللہ جو تحداد میں ایسے بھی من تو تیں ہے۔ در توحید ہے جو توحید ہے خرف ہونے کے ساتھ پولس کے نظریات سے بھی من تو تیں ہے۔

موحدين كي جماعت

(۱) ناصرین جن کو ایمونی کہا جاتا ہے ہد لوگ توحید کے قائل تھے حضرت عیلی کو تفض انسان اور وقیمر مانتے تھے ہوئس کوایک جمونار سول اور انجیل کو بگاڑنے والے کہتے تھے تورات کے احکام پرعمل کو نجات کے لئے ضروری قرار دیتے تھے، قیصر ہیڈریان کے بہت المقد س کو ویران و برباد کرنے نے پہلے تک ای جماعت کا استفف ہو تا تھا جس کو استفف ختنہ کہا جا تا تھا اور وہاں پر ہر طرح سے انھیں کا غلبہ تھا۔ بہت المقدس کی بربادی کے بعد بیہ لوگ مقام پلا جو آج حلب ہے اور دیگر شہر ول بٹس جا کر آباد ہو گئے اور اپنے آپ کو روی کلیسہ سے الگ تعلق رکھا اور پانچویں صدی تک ان کی روی کلیسا ہے کہ کہ شاری رہی۔ (تواریخ میسی کلیسا) پانچویں صدی تک ان کی روی کلیسا ہے کہ کھنے اللہ ہونے کے مشریحے یو حناکی انجیل اور مکا فقہ یو حناکے جمی مشریحے اور کہتے تھے کہ بید دو نول کتا ہیں سر نعمس نامی آبے مشریحے اور کہتے تھے کہ بید دو نول کتا ہیں سر نعمس نامی آبے مشریحے اور کہتے تھے کہ بید دو نول کتا ہیں سر نعمس نامی آبے مشریحے اور کہتے تھے کہ مشریحے تھا۔

(۳) تعیود وشین مسیح کی الو بیت کا منکر تھاان کو محض ایک انسان کہنا تھااور پشمہ کے دن سیح بیوع پر نازل ہواجس نے بیوع کو قوت دی وہ مجوات کرنے لگے (۴) آرتیمونائٹ بیہ فرقہ بھی تو حید کا قائل تھا مسیح کو صرف انسان قرار دیتا تھااور کہنا تھا کہ سیح کنوار می سے پیدا ہونے کی وجہ سے دیگر انہیاء سے افضل تھا۔

(۵) پولیانسٹ سو شاکا پال جوزنیو ہے کا دائسر اے تھادہ اور اس کے ہیروہ مسیح کو انسان کہتے تھے، جن پر باپ کی تعکست یا کلمہ نازل ہوا جس کی بناء پر سیح کو خدا کہیں تو کہیں گر حقیقہ نوہ خدا کہیں تھااس فرقہ کا وجو دسا تو یں صدی تک قائم رہا۔
(۱) امرین فرقہ اس کا اعتقاد تھا کہ باپ اکیلا خدا ہے جو کہ غیر مولود ہے از لی دانا، مہریان ہے، مسیح کو باپ نے نیستی ہے ہست کیا دنیا ہے پیشتر اس کو باپ نے پیدا کیا اس کے وہ محض ایک مخلوق ہے اور اس کے وسیلہ سے ساری کا نتاہ بیدا کیا اس کے اور اس کے وسیلہ سے ساری کا نتاہ بیدا ہو کیں اس کے اس کو اکلو تابیا کہا جاتا ہے۔

#### توحيد يمنحرف جماعتين

پیڑے شین البی ذات میں اتا نیم خلافہ کا انکار کرتا تھا گھر مسیح کی الوہیت کا اتا کل تھاء انکاخیال تھا کہ باپ خود انسان بنااور باپ ہی مصلوب ہوا۔ یسوع تمسیح خود خدا اور باپ تھا، نوئیٹس اتا نیم خلاف کا منگر تھا اور کہنا تھا کہ باپ تل نے مختلف مو قعوں پر مخلف ناموں ہے اپنے کو ظاہر کیا باپ نے منبیح کے ساتھ اتحاد پیدا کیا۔ اور اپنانام بیٹار کھا باپ ہی پیدا ہوا باپ ہی منبح ہوا اور ہمارے مناہوں کی ضاطر مصلوب ہوا۔

بربرانیہ بید فرقہ میچ اور ان کی مریم و ونوں کو خدا کہتے تھے (الصرائیہ) ای طرح شروع ہی ہے وہ الصرائیہ) ای طرح شروع ہی ہے تو حید کے مقابلہ میں ترک و بت پرسی موحدین کے مقابلہ میں تو حید سے مخرف جماعتیں تھیں، گر موحدین کا غلیہ تھاان میں باہم بحث و میادی ومناظر و دمجادلہ کابازار گرم رہاکر تا تھا۔

پولس کے افکار و نظریات جب مصری پنچ تو بہت ہے لوگ جو اسکندریہ
کے مدرسہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کئے ہوئے تھے انھوں نے پولس کی ہیسائیت
کو قبول کرلیا ای طرح بہت ہے ایسے لوگ بھی پولی عیسائیت کو اختیار کئے ہوئے
جو اسکندریہ کے مدرسہ میں نعلیم حاصل کرتے تھے ، جب ان لوگوں نے بھی
عیسائیت کے عقائد کے سلسلے میں بحث و مباحثہ میں حصہ لینا شروع کیا توروی
تواری کھیسا میں ہے کہ دوسری صدی میں مسیحیوں میں گفتگور ہی کہ جب بت
ترست فیلسوف ادر تعلیموں کے ساتھ دین کامباحثہ کیا جائے تو فلنی طریقہ کام
میں لانا درست ہے یا تہیں آخر کار ارجن وغیر دگی رائے کے مطابق اسکندریہ میں
طریقہ نہ کور تسلیم ہو کر اختلاف ختم ہوااس فلنی بحاثوں کی تیز عقلی اور نکتہ سنجی
خریقہ نہ کور تسلیم ہو کر اختلاف ختم ہوااس فلنی بحاثوں کی تیز عقلی اور نکتہ سنجی

(تويد جاويد ١٥٩)

#### بدد سداسکند دب

ال مدرسہ کے مشہور اسائذہ مین امنیوس (م ۲۳۳۷) تھا جس نے ابتداء میں ، ند ہب عیسائیت کو اختیار کیا ابوز ہرہ لکھتے ہیں کہ پھر اپنے اصل ند ہب بت پرسٹی کی طرف لوٹ آیا اس کے بعد اس کا جانشین افلوطین متو فی م ۲۸۰ بوا۔ جس نے مدرسہ اسکندریہ سے تعلیم حاصل کر کے ایران وہندوستان کاسنر کیاوہاں پراس نے ہندوستانی یو گاکا علم حاصل کیا اس کے ساتھ بدھ ازم و بر ہمن ازم سے واقنیت حاصل کرے اسکندریہ لوٹااور اسکندریہ کا معلم بنا، اپنی تحقیقات و آراء کو پڑھاتا تھا اس کی تعلیمات کی تین بنیاد تھی '

(۱) کا مُنات کی تخلیق ایک ایسے خالق سے ہے جوازی وابدی ہے اوراس قدر مادراء عشل ہے کہ انسانی فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے ،ہر چیز کا وجود اس کا فیضان ہے۔

(۲) اس سے پہلے چیز جو صاور ہوئی اور پیدا ہوئی وہ عقل ہے (عقل کلی) خدا سے فیض پانے اور وجو دیانے کی شکل ممکن نہیں ہے کہ خوداس سے کوئی چیز فصل و جدا ہو بلکہ اس سے فین اور وجود پانے کی شکل اس طرح ہے جیسے آگ سے خ حرارت اور آفآب سے نور کا فیضان ہو تا ہے جس کو اصطلاح میں انہاتی سے تعبیر کر تا ہے اور اس کی شرح اشعاع مستمر سے کر تا ہے (معالم الفتح العربی ص ۱۳۵) اس کی مذیبر اور اس کی تشکیل کی بنیاد کہی خین ہیں۔

عيسائيول مل اتفاق واتحاد كيلئ قسطنطين اعظم كى كوشش

قسطنطین اعظم نے دیکھا کہ عیما تیوں سے یہ احتمالا فات و جھڑے ملکی امن ولمان بیں خلل اعداز ہور ہے ہیں اس نے چاہا کہ عیمائی لوگ جہال اور جس قوم بھی ہوں سب کو متحد الخیال بنادے انبی دنوں امریس کے مباحثہ کا آغاز ہوا تھا اربوس زیر دست عالم و مقرر تھا اس نے بہت ہی جر آت کے ساتھ ابن کی الوہیت کا انگار کرتے ہوئے اس کو محض رمول و پیفیر کے درجہ بھی رکھا اور اسکندریہ کا کلیسا الوہیت میں فائن تھیدہ رکھتا تھا یہ کلیسائی مخالفت بھی فیش فیش فیش تھا۔ اس مسئلہ بھی ہر جگہ کے لوگ کافی تعداد ہیں اربوس کے ہموا ہوا گئے اسید طرکا کلیسائی کا تھا۔ خودا سکندریہ بھی ایک بہت بری تحداد اس کے موافق تھی جس کی وجہ سے وہ الوگ وہاں برطا اپنے اس عقیدہ کا اظہار کرتے تھے فلسطین بھی اور مقدونیہ بھی اور مشخطنیہ بھی اس کے زبر دست تھا تی موجود تھے قسطنطین کی ماں اور اس کی مشیرہ نے اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی دور ہے تھی اور نے اس کی بہت مرد کی قسطنطین اعظم نے اس اور اس کی دور ہے تھی اور اس کی دور ہے تھی اور اس کی دور ہے تھی اس کی دور ہے تھی اس کی دور ہے تھی اس کی دور ہی تو بھی اس کی دور ہے تھی دور ہے تھی اس کی دور ہے تھی دور

جھڑے نہ پڑی ہیانہ کے شہر قرطبہ کے بشب ہوسیس کو جو نہ ہی معالمات میں اور شاہ کا مسال کار تھا اسکندریہ کی کلیسا کو اور اربوس کے نام خطوط اور شاہ کا مسال کے جس میں تحریم نقا کہ یہ جھٹا الفظی تحراد ہے خدا کے جیدانسانی سجھ سے بالا ہیں اس پر اسکندریہ میں اور بھی آگ لگ گئی اور زیادہ فساد مجھ لگا ہوسیس نے واپس آگر باوشاہ کو تمام حالات ہے باخبر کیا چو نکداس معالمہ میں فیصلہ ضروری تعاجم کے بادشاہ نے ایک کو نسل بلائی۔ (تواریخ مسیحی کلیسا، عین ایکا)

انصرانیہ میں ابن البطریق کے واسطہ ہے اس کونسل کا حال تحریر کیاہے کہ بادشاہ نے تمام شہر ول میں آ دمی جھیج کر یوب دیاور بول کو جمع کیااس طرح نیقیہ میں وو ہزار اڑتالیس ہوب وبادری جمع ہوگئے جو تر ہب و مسلک بیس ایک دوسرے سے مختف تنے بعض ان میں مسیح اور ان کی مال کی خدائی کے قائل تھے، انھیں بربرانیہ اور مریمین کہا جاتا تھا بعض اس کے قائل تھے کہ میج کی شان باب کے مقابلہ میں الك بي جيسے آگ كاايك شعلہ دوسرے شعلہ سے الگ ہوتا ہے جس سے پہلے شعلہ میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے یہ سابلیوس ادراس کی جماعت کا مسلک تعالیفس یہ کہتے ہیں کہ مریم نو ماہ تک حاملہ نہیں تھیں بلکہ مسیح ان کے پیٹ ہے ایسے **گزرے جیسے برنالہ سے یانی گزر تا ہے اس لئے کلمت** ان کے کان میں داخل ہو کر فور أ و بال سے نکلا جبال سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ الیان اور اس کی جماعت کا غرب تھا بعض کہتے تھے کہ جیسے ہماری اور آپ کی بیدائش خدا سے ہے ای طرح حضرت عینی کی بھی ہے۔ میچ کی ابتداء حضرت مریم ہے ہوئی پھران کو انسانوں کی نحات کے لئے منتخب کیا گیا نعمت خداو ندی اس کے ساتھ تھی محبت خداد ندی اس کی سر شت میں داخل ہوگئی جس کی بناء پر ان کو این اللہ کہا گیاور نہ خدا تو واحد قد مم ہے وہ لوگ کلمت انتداور روح القدس کے قائل نہیں تھے، یہ عقیدہ یو لس شمشاطی لوراس کی جماعت کا تھا۔

مر قبون اوراس کے تبعین کہتے تھے کہ تین خداہیں۔ صارلے، عاول اور شریر اور مرقبون کو حواری کہتے تھے اور پطری رسول کی حواریت کے منکر تھے، ایک معاعت میچ کی خدائی کی قائل تھی یہی پولس رسول کاند ہب تھا۔

#### قسطنطين كوحيرت

بدلوگ جمع ہوئے اور اپنے اسینے مسلک پر اصر از کرنے لگے تو قسطنطین کو بخت تعجب ہوااس نے مناظرہ کا تھم دیا تاکہ صفح رائے قائم کر سکے بالآ فراس کے خیال میں مسئلہ الوہیت کا عقیدہ صحیح معلوم ہوااس لئے دو ہزار از تالیس میں ہے تین سواٹھارہ کو منتخب کر کے ایک اور مجلس منعقد کی اور ان کے در میان بیٹھ عمیالور ائی انگو تھی اور تکوار اور چیزی ان کی طرف برهاتے ہوئے کہامیں آب لوگوں کو انی حکومت کابو دااختیار حوالد کرتا ہول آپ لوگ دین کے لئے مناسب کارروائی گرس اس مجلس میں تین نشم کے نوگ تھے ایک جماعت اپر یوی عقید ہ کی حا**ل**، دوسری جماعت څالو تی جن کی سر براہی اثانا شیوش کر رہاتھا۔ تیسر اگروہال دونول ا کے ﷺ ش تھاجس کی سربراہی ہو ہی ہوس استقف نیکومیدیا کر رہاتھا۔ بہ گروہای بات کا قائل تھاکہ کوئی میے کی اصلی فطرت کی تعریف خبیں کرسکتا ہے اس لیے اس کواس در جہ اہمیت نہیں وی جاسکتی کہ اس کے ماننے پر نجات کو مخصر قراد دیا جائے ادر کہنا تھا کہ یہ کلیسامیں نفاق بیدا کرے گی اس لئے اس کی تعیین کو ہمخص کی سمجھ اور اس کے ایمان ہر چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح جاہے سمجھے اور مانے ار پوسیون کی طرف ہے ایک متفقہ عقیدہ کے لئے ایک تح پر پیش ہوئی جس **کو** لوگ پہلے سے ماننے کے لئے تیار تھے ، مگر جب مجلس میں چیش ہو **کی تو فریق مخالف** نے اس کو بے اصل دیا طل کہہ کر وہیں اس تحریر کو بھاڑ کریر زے پر ذے کر دی**ا ہی** کے بعد یوی ہوس قیماریہ نے ایک عقید و پیش کیاجواس کے بہال کلیسائی مرو**ح** تفاوہ عقیدہ یہ تھا، میں ایمان لا تا ہول ایک خداجو باب اور مالک ہے سب چرز ول کا اور پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کاجو نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی ہیں اور ا**یمان** ر کھتا ہوں ایک بسوع مسیح پر جو کلمہ ہے خدا کا بہ خدا ہے ، نور ہے نور کااور زند **گی ہے** زند کی کی ده خداکا پر وحید ب اور پہلے پیدا ہوا ہے ہرایک محلوق سے، پیدا ہواہے باب سے تمام عالموں کے پیدا ہونے سے پہلے اور تمام چیزیں اس نے بتائی ہیں وہ م كيا كيا جاري نجات ك لئے اور زندہ رہا آدميوں على اور صليب ير چ حالي ميا

مكر اشاتيسرے دن اور چڑھ كيا آسان برباب كے ياس اور وہ آئے كا جلال كے ا تھھ زیدوں دمر دول میں عدل کرنے کے گئے بیہ خلاصہ ندیب ایسا نہیں تھاجو للعي طور پر جامع مانع ہو،اس میں طرح طرح کی بدعتیں پیداہونے کی تمنحائش متعی اس لئے اٹاناشیوش اور اس کی جماعت نے اصرار کیا کہ چند اور ایسے الفاظ بڑھنے واست جن سے باب اور بنے كا تعلق اور الن دونول كى فطرت اور جو بر معلوم ہو، انمول نے بیٹے کی نبست یہ جملہ اضافہ کیا کہ مولود جوانہ کہ مصنوع جواتا کہ بیٹے کے مخلوق وحادث ہونے کی نفی ہوجائے اس کے بعد مجلس نے ایک متفقہ عقیدہ تل کمااور ہوسیوس قرطی نے اس کی شکیل کی اور ہر موجے نیز نے اس کو پہلی مرتبہ تجلس میں پڑھا، دوسری باراسقف قیساریہ نے پڑھاجس میں مسیح کے بارے میں عقیدہ کابیان ہے ایمان رکھتے ہیں خداد ندیسوع مسیح خداکے فرزند پر جو پیدا ہوا ہے باب سے اکیلامولود لعنی پیدا ہوا ہے اس جو ہر سے جو باپ کاجو ہر ہے اس نے یتلیا تمام اشیاء کو جو آسان پر ہے یاز بین پر ، بعد کی صدیوں میں اس میں حذف و اضافے بھی ہوتے رہے جس ہے اصل مطلب میں کوئی فرق نہیں آیا تگر باب اور ہیے کا ایک بی جو ہر ہے اس میں کسی حتم کار د و بدل نہیں ہو الدر امریوی عقید ہ کی تعلقبر کے لئے اضافہ کیا گیا، لیکن جو کہتے ہیں کہ مولود ہونے سے پہلے دونہ تھااور اس کا دجو دالی چیز ہے ہواجو پہلے نہ تھی یاجولوگ مانتے ہیں کہ خدا کے قرزند کی واسهااس كاجو برخداكي وات اورجو برئ جداب ياكه وه مصنوع تحايام تغيرو متبدل موتاب توکلیساایے لوگوں کی تکفیر کر تاہے۔

یوی ہوں قیساریہ نے فتوی تخفیر کی شد و مدے خالفت کی اور وستخط کے فتح ایک دن کی مہلت ما تھی۔ استف کے ایک دن کی مہلت ما تھی۔ ایک ون گزرنے کے بعد وستخط کر دیے۔ استف تکھومیدیا اور تخصو گ نس استف بیلیدون انھوں نے بادشاہ کی میمن قسطنطنیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے وستخط کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ بادشاہ کو استخط کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ بادشاہ کو استخط کرنے والوں کو جلاہ طن اسمر مرے کہ عیما ئیوں میں اتفاق بید اکیا جائے گا اور خلاف کرنے والوں کو جلاہ طن کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے بالآ فر ان او کوں نے وستخط کردئے مگر تحفیم کے فتح کی دھمکی بھی دے رہا ہے بالآ فر ان او کوں نے دستخط کردئے مگر تحفیم کے فتح کی دھمکی بھی دے رہا ہے بالآ فر ان او کوں نے دستخط کردئے مگر تحفیم کے فتح کی دیوں اور تھیوگ نس نے دستخط کرنے ہے انگار کردیا جس کی و جہ سے

ایر بوس کے ساتھ ہیں دونوں بھی جلاوطن کردئے میں ۔ (قسطنطین اعظم، ص ۲۲۷-۲۲۸) ای طرح نیقیہ کے پاس شد عقیدہ کے خلاف تمام کمآبول کو جلا دینے کا تھم دیا گیا اور اس مسلک کے خلاف عقیدہ رکھنے والول کو عہدول سے

برطرف کردیا گیا۔ بیقیہ کی کونسل کے بعد دین عیسوی کو قسطنطین اعظم کی ذات میں اس کا سب سے بڑا جامی و مد دگار مل گیااور ایک متفقہ عقیدہ یا ہی ہو گیااور الل بدعت کی محض تحفیر ہی نہیں ہوئی بلکہ ان کامنہ بھی بند کر دیا تھریہ زمانہ دو ہرس سے زیادہ کا نہیں گزرا کہ ابر یوس اورویگر دونوں استفول کی جلاوطنی کو پادشاہ نے منسوخ کر دیا۔ کہال دہ ابر یوس عقائد کا مخالف تھا تھر اب طبیعت الی بدل فی کہ اس کاموافق ہوگیا اور ابر یوس اور یوس بوس فریق کو بادشاہ کے ور بار میں سب سے زیادہ رسوخ حاصل

ہو گیا۔ یہاں تک کہ اٹاناسیوش بطریق اسکندریہ کواسکندریہ سے جلاوطن کردیا۔ قسطنطین اعظم کے مرنے کے بعد اس کی حکومت تین حصوں میں منتہم ہو گئی،ایک لڑکا قسطنطین تھاجو جانگیٹی فرقد کا بھواتھا تو دوسر الڑکا قسطنطیوش میں

ایرین فرقد کا طرف دار تھا، قسطنطین اعظم کی دفات کے بعد اس کے لڑکے قسطنطین کی کوشش سے نٹانا شیوس دوبارہ اسکندریہ آیا ۳۳۳۹ میں انطاکیہ کی کونسل کے ذریعہ پھر دوبارہ معزول ہوااس انطاکیہ کی کونسل میں جار اور عقیدہ

یو سی سے دریعہ چر دوبارہ معزول ہوا اس انطالیہ کی تو سس بیں جار اور سمیدہ مرتب ہوئےجو بیتیہ کی کونسل کے بالکل خلاف تنھے۔اس طرح پر ابرین عقبیدہ مرتب ہوا قسطنطین ٹانی نے اپنے بھائی کو لکھا کہ اثاناشیوش کو اسکندر یہ بلا۔ لے اس کے

کہنے ہے اس کو بلالیا، مگر زیاد و دنوں تک اپنے عہدہ پر ندر ہااور پھر معزول ہوا۔ قسطنطیوس نے امرین عقیدہ والول کو اپنے علاقہ میں استف مقرر کیااور ان

او کول کاہر طرف غلبہ رہایہاں تک کہ تسطنطنیہ کی کونسل ۱۸۱۱ میں جس بیں قیمر تعیود وسیس بھی شریک تھااس کے بعدے اٹانا شیوش فرقہ کوغلبہ حاصل ہولہ

الوہیت مسیح کے فیصلہ پرتبھرہ

(ا) پہلے ماشرین کا تعداد ٨٧٠- احتى جس ك ورميان عنت مقابله اور

اختلاف تعالبوز ہر و لکھتے ہیں کفتل کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اربوس ئے اپنے عقیدہ کومد لل طور پر بیش کیا تھا جس کی دجہ ہے سات سوے زائد پوپ دیادری اس کے ساتھ ہو گئے تھے آگر اکثریت حقیقی پر فیصلہ ممکن نہیں تھا تو اگٹریت نہیں معنی جس رائے کے موافق زیادہ لوگ ہوئے اس کو باد شاہر جج ویتا تمر باد شاہ نے ان حاضرین میں ہے تین سواٹھارہ آدمیوں کا انتخاب کیا پھریہ تین سواٹھارہ مجھی الوہیت مسیح پر متقق نہیں تھے۔ بادشاہ کی طبیعت الی تھی کہ کوئی ہوشیار یادری جس نے اس کا اعتاد حاصل کرلیا ہو وہ اس پر اپنا قابور کھ سکتا تھا، جس زمانہ میں موسیوس قرطی اس کے ساتھ رہا بادشاہ بھیشہ جاتلیقی فرقہ کا طرف دار رہاجب موسیوس کو تقرب حاصل ندر بااور ہوی ہوس نیکومیدی نے اس کی جگد لے لی تو امريوسيول كي طرف بإدشاه كي نظر النفات ، و كي . ( فسطنطين اعظم، ص:٣٠١) بادشاه كو تولوكول كوايك فرجب بربذريد طاقت منفق كرنا تعااور مجلس يقيديس موسیوس قرطبی تفاجس کی وجہ سے بادشاہ نے جا تلیقی گروہ کی حمایت کی ادر اس عقیدہ کو ماننے پر مجبور کیا ، یہال تک یوس پیوس نیکومیدی اور اس کے طرف وارول نے اس پر وستخط کئے جسب یوسی ہوس کو بادشاہ کے مزائ میں وخل حاصل ہواتو جا ملیلوں کا فرقہ معتوب ہو حمیااور بادشاہ کے مرنے کے بعد توان لو کول نے تعل کر الوہیت مسیح کا افکار کیا۔ بطریک اسکند رہیہ کی بٹائی بھی کر دی۔ بادشاہ جو اب تک عیسائی غرب قبول نہیں کئے ہوئے تھاایک ندہی معاملہ میں اس کے قول کا کیسے امتبار ہو سکتا ہے؟ای طرح بغیر الجیل کی طرف رجوع کے تھی اجتماع کو دہی عقیدہ بیان کرنے کا کہاں تک اختیار ہو سکتا ہے۔ای طرح جلاو طنی اور عہدہ ہے برطر نی ، جا کداد کی منبطی کی دھمکیوں کے سابیہ میں جو اتفاق ہوا ہے اس اتفاق کی کیا اہمیت ہو عمل ہے؟

نظرية تثليث كاارتقاء

بیقیہ کے اجہاع نے صرف الوہیت مسی کا فیصلہ کیار وح القد س کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تور عیسائیت کا عقیدہ سٹلیث اس کااب تک وجود نہیں ہوا

تعله مسیحی معاشر و میں شر وع بی ہے مختلف الحیال لوگ ہتے اس لئے روح القد می کے بارے میں اختلاف تھا، ایک جماعت اس کے مخلوق ہونے کی قائل تھی تو د دسر می جماعت اس کو خدا کی روح اور اس کی حیاة کہتی تھی ۔ اسکندریہ جہال مر افلا طونی فلیفه جس میں کا سکت کی تخلیق و تفکیل و تدفییر میں تین بنیادی تو توں کے تسلط کا تظربہ رائے تعااس کے بطریک نے روح القدس کو خدا کی زندگی اور روح قرار دیااس نے اپنے اٹر ورسوخ کواستعال کرکے اس و نت کے بادشاہ تھیوڈوسیس کوایک کونسل منعقد کرنے کے لئے تیار کیا جنانچہ اس نے قسطنطنیہ میں تعرشای یندا ۲۸ میں ایک کونسل بلائی جو تسطنطنیہ کی ٹہلی کونسل سے مشہور ہے جس میں حاضرین کی تعداد ایک سو پیجاس تھی مقد ونیوس نامی ایک بوپ نے ایک گروہ کی سر براہی کرتے ہوئے کہا کہ روح القد س خدا نہیں ہے بلکہ وہ آیک **محلوق** و مصنو**ع** ہے۔ دوسرے فران کی نما تندگی کرتے ہوئے بطریک اسکندریہ ثیو ٹاوس نے **کہا** كدروح القدس الله كى روح اوراس كى حياة كانام بيار تم اس كو مخلوق كبته بير اقو خدا کی حیاۃ مخلوق ہوگی توخدا تی وزندہ جومید نہ ہو گااور جوابیا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ فریق مخالف اس کو خداکی محلوق اور ایک فرشتہ کہنا تھااس کو خداکی ذاہت کے ساجھ متعلق نہیں کرتا تھااس لئے ان پرخدا کے زندہ جادید نہ ہونے کا الزام نہیں لكلا جاسكتا ہے اور روح القدس كو خدائى روح وحياة كہنے والے اس ير كوئى وليل قائم نہیں کر سکے ، مر مجمع اس سے مطمئن ہو گیااور ان لو گول نے روح القدس کو محلوق کنے والے مقد و نموس اور اس کی جماعت کے ملحول و کافر ہوئے کی حجز رئیاس کی اور روح القدس كوالوبيت كاليك اوراقنوم قراردى كريقيدكى كونسل كى قرار وادعى اضافه كياادراس طرح ستيث كاعقيده وجودي آيا

بعد کی کونسلول نے اجمالی طورے ان تینوں اقایم کونسلیم کیا۔ قسطنطنیہ کی اس پہلی کونسل نے خداباب، خدابیا، خداروح القدس کی قرار دادیاس کر دی لیکن ان اقایم مخاللہ میں وحدث مس طرح پیدا ہوگی اور ان کے باہمی ربط کی کیا توعیت ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ ہے مسیحی و نیا میں اس نظریات کی شرح میں اختلاف پیدا ہولہ مسيح كي شخصيت مي الوهبيت اور انسانيت

کے درمیان تعلق کی نوعیت میں اختلاف

جس کے ذبن پر اس مرکب شخصیت کے جزوانسانی کا غلبہ ہوا تواس نے کہا کہ اقنوم ٹانی نے جسم اختیار نہیں کیا بلکہ مریم نے صرف انسان کو جتا، مریم خدا ک بال نہیں جیں بلکہ مریم انسان کی بال بیں مسلح کی پیدائش کے بعد ان کا تعلق اقنوم ابن سے ہوااور یہ تعلق اتحاد کے قبیل ہے نہیں تھا بلکہ مسلح کو محبت کی بناء پر بیٹا کا ورجہ حاصل ہونہ یہ قول نسطور بطریق فنطنطنیہ کا تھا۔ این بطریق نقل کرتا ہے :

"ان هذا الانسان الذى يقول انه المسيح بالمحبة متحد مع الاب و يقال انه الله و ابن الله ليس بالحقيقة و لكن بالموهبة (النصرانية) تاويخ الامة القيسطيه ش ب" ان تسطور ذهب ان يسوع المسيح لم يكن الله في حد ذاته بل هو انسان مملوء من البركة و النعمة او ملهم من الله" تسطور كى ترديد كے لئے افس كى بيل كو تسل بوكى جم من و مولوپ من الله" تسطور كى ترديد كے لئے افس كى بيل كو تسل بوكى جم من اور انسان من طريق جم من اور انسان اور مسيح من خدائ ير حق اور انسان الي اور مسيح من خدائ ير حق اور انسان الي اين طبيعت كے ساتھ موجود بين اور تسطور كو لميون قرار ديا كيا۔

تسطور کے مقابل پر جن کے ذہن پرالوہیت کا غلبہ ہواا تھوں نے مین کو اللہ کا جسمانی ظہور قرار دے کر بین اللہ قرار دیا اس رائے کا ظہار اسکندریہ کی کلیسائے کیا اور اس کے لئے افس بیں ایک دوسر ی کونسل منعقد ہوئی جس میں اسکندریہ کے بطراق دیستورس نے بینظریہ بیش کیا کہ سے کیا ایک ہی طبیعت ہے جس میں لاہوتی نے روح القد س اور مربیج سے لاہوت و ناسوت دو نول جن ہوگئے ہیں، عضر لاہوتی نے روح القد س اور مربیج سے جسم حاصل کیا اور اس میں باہم اس طرح اشحاد ہواکہ دو نول طبیعتیں ایک طبیعت ہوگئیں۔ بعد میں اس نہ ہب کی امثاعت ہوگئی اور دو نول مشیقیں ایک مشیت ہوگئیں۔ بعد میں اس نہ ہب کی امثاعت بھوگئی اور دو نول مشیقیں ایک مشیت ہوگئیں۔ بعد میں اس نہ ہب کی امثاعت بھوگئی اور دو نول مشیقیں ایک مشیت ہوگئیں۔ بعد میں اس نہ ہب کی امثاعت بعقوب ہر داگ کے ذریعہ بہت ہوئی، یبال شک کہ یہ غہ ہب اس کی طرف منسوب ہونے لگا حالا تکہ اس سے پہلے اسکندریہ کے کلیسا اور قبطیوں کا بی غہ ہب تھا ان ورنوں کے مقابل میں جن لوگوں پر در میانی راہ کا غلب تھا انھوں نے اس کی ایک ورنوں کے مقابل میں جن لوگوں پر در میانی راہ کا غلب تھا انھوں نے اس کی ایک ورنوں کے مقابل میں جن لوگوں پر در میانی راہ کا غلب تھا انھوں نے اس کی ایک ورنوں کے مقابل میں جن لوگوں پر در میانی راہ کا غلب تھا انھوں نے اس کی الیں ایک دونوں کے مقابل میں جن لوگوں پر در میانی راہ کا غلب تھا انھوں نے اس کی ایک ورنوں کے مقابل میں خال

تفسیر کی جس میں یہوع مسیح انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے۔خدااور مسیح دونوں الگ انگ بھی ہیں، پھر ایک بھی ہیں افسس کی دوسر ی کو نسل جس میں اسکند رہے کے ریک ویستورس نے اپنا نظریہ پیش کیا تھااس سے احتجاج کرتے ہوئے بطریق تطنطنیہ باہر نکل گیا تھا جس پر کونسل کے بچھ افراد اس کوقتل کر دیتا جاہتے تھے، ہے زور وشورہے یہ موال ہونے لگا کہ انس کی اس کونسل کا انعقاد صحیح بھی تھایا نہیں اس طرح اس کی قرار داد قاتل احترام بھی ہے یا نہیں اس سے مسیحی معاشر ہ میں بردی کشکش تھی، آخر میں روم کے باد شاہ اور اس کی ملکہ نے اس نزاع کو حتم کرنے کے لئے ایس میں خلقیدونیہ میں ایک کونسل بلائی خود ملکہ نے اس کی صدارت کی اس میں یائج سومیس بوپ شریک ہوئے اس کو نسل میں بزاہنگامہ شور وشغف تفا آخر میں حجویزیاس ہوئی کہ مسج میں دوطبیعت تقی ایک الٰہی ایک انسانی اور مسیح این الوبی فطرت میں باب کے ساتھ ہے اور طبیعت انسانی میں انسانوں کے ساتھ ہے مسیح میں دو طبیعتیں ایک اقوم اور ایک ذات ہے۔ بیوع حقیقتاً خدا بھی تھے انسان بھی تھے۔انسانی حیثیت سے خداسے کمتر ادراسی حیثیت میں ان میں تمام انسانی کیفیات الی حاتی تھیں اور خدا کی حیثیت سے وہای کے ہرابر میں۔ خلقیدونیه کی کونسل منعقد<u>ه ۱۳۵</u> کی خویز کی مصری کلیسا نے مخالفت کی اور ہے بطریق دیں قورس اسکی حمایت کی اور اپنے بطریق کے خلاف تھم کوانھوں نے ا بنی قومی آزاد ی اور ریاستی حقوق میں عداخلت سمجھا، اور مصری کلیسامٹر کی کلیسا ہے الگ ہو گیا اور معری کلیسا کے ساتھ ارمنی کلیسا اور سریانی کلیسا بھی ساتھ ہوگئے۔ تویں صدی عیسوی ۲۲۷ میں بوحنا مارون مامی نے دعویٰ کیا کہ مسیح میں اگر چہ دو میعتیں ب<sub>ی</sub>ں لیکن دونوں کی مثیبت ایک ہی ہے اس کی تروید کیلئے قسطنطنیہ کی تیسر **ی** نعقد ہوئی جس میں دو سو نوائ یوپ حاضر بیتھے جس بیں قرار دلا پیش ہوئی کہ مسیح کے اندر جس طرح دوطبیعتیں ہیں ای طرح دومشیتیں بھی ہیں اور یو حنا ار ونی اور جو بھی بیر تقییر ور کھے کہ اس میں ایک مشیت ہے ملعون و کا فر ہے۔ قسطنطنیه کی بهانی کو ننگ میں روح القدس کو خدا کی روح وحیا**ا** کی قرار دار **یاس** ہوئی تھی تھراس میں کوئی تغصیل نہیں تھی کہ اس کا پنبتاق و تولد سس ہےاور سُس طرح ہے قسطنطنیہ کے بطریق فوسیوس کی رائے تھی کہ روح القدس کا انبیاق و تولد صرف باپ سے ہواہے اور بطریق رومانے اس کی تروید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا خروج اب و ابن دونوں سے ہوا اور بطریق رومانے ایک کو نسل ۲۹۹ میں قسطنیہ علی میں منعقد کی جو مغربی لاتین کو نسل سے مضہور ہے جس میں قرار دادیاس ہوئی کہ روح القدس کا انبیات اب اور ابن دو تول سے ہوا۔

(۲) مسیحیت ادراس کے عقا کد ہے متعلق ہر چیز کامتند ماخذ کلیسائے روم ہے، فوسیوس ادراس کے تنبعین جوروح القدس کاانبٹاق تحض اب مانتے ہیں ملعون اور مطرود ہیں۔

بطریق نوسیوس نے 200 عن دوسری کونسل منعقد کی جو مشرقی اوائی کونسل معتبد کی جو مشرقی اوائی کونسل سے مشہورے جس می حسب ذیل اور مطے ہوئے۔

(۱) بطریق رومانے جو کو نسل میں تجویز پاس کیا ہے سب باطل ہے۔ (۲)
روح القد س کا ظہور صرف باپ سے ہوا ہے اس کے بعد سے قسطنفیہ کاکلیسار وم
کے کلیسا سے علیمہ وہو گیار وی کلیساکانام مغربی کلیسالور کھیتولک اور اس کاسر براوپلا
کہلا تا ہے پوپوں کی جماعت اس کی نائب ہے اس کا افتدار اسپین، فرانس وغیرہ میں
ہے اور ان کی حماعت روی حکومت کیا کرتی تھی اس لئے مسلمان مور خین اس
فرہب کو فہ ہب ملکی اور فہ بب ملکائی سے تعبیر کرتے ہیں یہ کسی مخص کانام میوں
ہے بلکہ روم کے بادشاہوں کی طرف منسوب ہے۔ قسطنیہ کاکلیساس کانام مشرقی
ہونائی کلیسالور آڑتھوؤو کس کلیسا ہے اس کاصدر مقام قسطنیہ ہے اس کے سر براوکا
مام بطریق ہے یہ لوگ روی کلیسا کی سیادت کے مکر ہیں اب کلیساک در جہ بندی
اس طرح کی جائےتی ہے۔ (۱) کلیسا مصری۔ (۲) مشرقی بونائی از تھوؤو کس کلیسا۔
اس طرح کی جائےتی ہے۔ (۱) کلیسا مصری۔ (۲) مشرقی بونائی از تھوؤو کس کلیسا۔
(۳) مغربی کلیسا کیسود کے مکر بین اب کلیسا کیسا۔

مثلیث کاماخذ بونانی فلسفه اور رومی مصری، ہندی بت برستی کادیومالا کی تخیل ہے مندی منسل میں مالان نہیں کرواہوں

حضرت فيني عليه السلام في خداك عالص توحيد اور الى رسالت كى دعوت

دی تھی اور ان کی دعوت میں کیے اور کس طرح تبدیلی ہوئی اس کو بہت تفصیل ہے بیان کیا جاپئا ہے، جس سے پڑھنے والا خود بخود اس بھیجہ پر بینچہ ہے کہ اس زمانے کے بیمنانی ورومی دیو بالائی تخیلات اور ہندومت کی تری مورتی برہما (خالق) اور شیوجو بلاکت، موہ برباریو تاہے اور وشنوجو حفاظت کادیو تاہے اور او تارکی شکل میں آسان سے امر تاہے اور فیلون یہودی کا فلسفہ ای طرح توافلاطونی فلسفہ اس سب کی آمیزش سے سیسٹ کاعقید ووجود میں آیاہے قرآن کہتاہے:

" قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انّى يؤ فكون" (توبه ٤٠٨)

ترجہ: یمود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نعتاریٰ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتش اپنے مند سے کہتے ہیں ریس کرنے لگے انگے کا فروں کی بات کی ہلاک کرکے اللہ ال کو کہاں ہے پھرے جاتے ہیں۔

قل با اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق و لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل (مائده ١٧٧)

ترجمہ: اے اہل کتاب مت مبالغہ کروا ہے دین کی بات میں تا حق کالور مت چلو خیالات پر ان او گول کے جو گمر او ہو چکے پہلے اور کمر او کرکئے بہتوں کو اور بہک سمیے سید حی داو سے لین انجیل وغیرہ کتب ساویہ میں اس عقیدہ شرکیہ کا کہیں پت خہیں تعالیم بال برچل پڑے اور اس برجے رہے۔

ان آیات میں ان گر او قو مول کی طرف اشارہ ہے جن سے عیسا کیول بن غلط اور باطل عقیدے اخذ کے مسیح کی تعظیم و عقیدت میں غلو کرکے ہم سابہ قو مول کے اوبام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپ مقاصد کی الی مبالغہ آمیز فلسفیات قومول کے اوبام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپ مقاصد کی الی مبالغہ آمیز فلسفیات تعبیریں شروع کر دیں جس سے ایک نیا غرب وجود میں آگیا جس کا مسیح کی تعلق ایک تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ایک معلون رہے نئر مبادج و تعرب میں دو کھتا ہے متعلق ایک معنون رہے نئر مبادج و تعرب میں دو کھتا ہے مقیدہ حقیدہ کے متعلق ایک

تکری سانچہ یونانی ہے اور اس میں یہودی تعلیمات کو ڈھالا گیا ہے باپ بیٹاروح القدس کیاصطلاحیں، یہودی ذرائع ہے حاصل ہوئی ہیں اور مسئلہ فالعس یونانی ہے اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بناوہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ نہ ہی بلکہ وہ سر اسر فلسفیانہ تھا کہ الن تینوں اقاہم باپ ، بیٹا، روح القدس کے ور میان تعلق کہ کیا حقیقت ہے؟ کلیسانے جوجواب دیا ہے اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہو تاہے کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کائمونہ ہے۔

الصرائية ميں شيخ ابوز ہرہ نے مشہور مستشرق ليون جوجيد كى كتاب المدخل لدراسته الفلسفة الاسلاميه ہے ايک تکز انقل کياہے۔ ستر اطاوافلا طون دار سطوسب نے کا سکت وعالم کا سیداء ایک واحد ذات کو قرار دیاہے جس سے عالم کا صدور ہوا ے حمر مشکل مئلہ یہ تھا کہ یہ عالم و کا نئات اپنی کثرت و تغیر پذیری کے ساتھ ایک واحد ذات سے کیسے صادر ہو سکا ہے جو ہر طرح کے تغیر و تبدل سے پاک ہے جب عالم موجود نبیس تھا پھر موجود ہوا توجس ہے عالم کاصدور و ظہور ہواہے وہ ذات عدم عمل کی حالت ہے عمل کی حالت میں آئی جس کی وجہ ہے اس ذات میں تغیر و تبدل لازم آئے گااس مشکل کوافلاطون نے حل کیا کہ وہ ذات جوہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ و ہری ہے عالم اور کا نتات ، ہراور است اس ہے صادر نہیں ہورہ ابلکہ اس ذات اور عالم کے در میان دو واسطہ ہیں اور و دونوں واسطہ *کن و جدا ال ذات میں داخل ہیں تو من وجہ خارج ہیں پ*ہلا واسطہ عقل کلی کا، دوسر ا روح کلی کااور اس واسطہ کو فرض کرنے کی وجہ اس ذات واحد کے کمال کو ہر قرار ر کھنا تھااور اس کو تغیمر و تہدل ہے بیجانا تھااس طرح تمین اقنوم اور متلیث کا عقیدہ سائے آتا ہے اور بہوری عقائد اور بونانی فلیفہ کے اختلاط و امتزاج ہے صرف ایک فلیفہ بی کاوجود نہیں ہوابلکہ اس ہے ایک نے دین ، دین میسجیت کا بھی ظہور موا-ای کے سیحی البیات کاوال سر چشمہ ہے جو افلاطونی فلسفہ کاماخذ ہے۔اس لے افلاطونی نظریات اور مسیمی النهیات میں کائی حد تک مشابهت ہے دونول عقیدہ مثلیث بر متفق بن اور مداور بات ہے کہ مسحیت میں بد تینوں اقائیم ورجہ و مرتبد می مسادی بین اور افلو طن نظریات میں بیہ تنول باہم پر ابر دمساوی مہیں ہیں۔

## صلیبی موت-حیات ثانیه- کفاره

سوستسلمان ك عبارت صلب عنا على عهد بيلاطيس وتالم وقبر وقام من الاموات في اليوم الثالث على مافي الكتب وصعدالي السماء وجلس على يمين الرب وسياتي بمجد ليدين الاحياء والاموات ولافناء لملكه

صيلببي موت

حضرت عیسی کے بارے میں عیسائی ند بب کا عقیدہ ہے کہ ان کو پیلاطیس کے عہد میں سولی دی گئی اور اکثر عیسائی فرقوں کے یہاں اقنوم ابن کا مظہر حضرت عیسی جواپی انسانی حیثیت میں ایک مخلوق تھے اس کو بھانسی دی گئی۔

حيات وثانيه

دفن ہونے بعد پھرتیسرے دان زندہ ہو گئے او السکے بعدا سان ش جلے گئے۔

كفاره

اقنوم ابن ہمارے گمناہوں کے کفارہ کے لیے آسان سے اہر کرروح القدی اور مربم سے جسم حاصل کر کے انسان بنااور پیلاظیس کے عبد بیں سولی پر جڑھا جس کی وجہ سے جو کوئی بیوع مسج پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات پڑھی کرے گاجس کی علامت اصطباغ لیڈ ہے تواس کا اصلی گناہ معاف ہوجائے گاادر اس کواز سرٹونیکی کرنے کی تو سے ارزوی حاصل ہوجائے گی۔

عقيده كفاره كيتفصيل

کفارہ کا لفظ عبد عتیق سے لیا گیا ہے بدلفظ یہودیوں کی قربانی پر بولاجاتا تھا۔
اس لیے کہ بد قربانی ان کے گناموں کو دور کرتی اور ڈھا گئی ہے اور ان کے درمیان اور خدا کے درمیان تعلقات کواستوار کرتی ہے ای طرح یہوع کی صلبی موت قربانی کی موت ہے بیخی گناموں کے ذریعہ خدا اور انسان کے درمیان

جو جدائی اور دوری ہوگئی تھی بہوع کی صلیبی موت نے اس گناہ کو جھم کر کے انسان اور خدا کے درمیان جو دوری تھی اس کو ختم کر دیا یو لس رسول بیوع کی اس قربانی کو میل ملاپ ہے میمی تعبیر کر تاہے چنانچہ رومیوں کے خط باب ۹/۵-۱۱ بیل لکھتا ے لیکن خداای محبت کی خوبی ہم پر یون طاہر کر تاہے کہ جب ہم گندگاری تھے تو میح ہماری خاطر مراہیں جب ہم اس کے ٹون کے باعث اب راست باز مخبرے تواس کے وسیلہ ہے غضب اللی سے منر در بحییں سمے کیوں کہ جب ماہ جود دعمن ہونے کے خداے اس کے بیٹے کی موت کے دسلہ ہے ہارامیل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد توہم اس کی زندگی کے سبب ضرور ہی بھیں سے گر نتھیوں کے خط باب۵-۱۸-۱۹ میں لکھتاہے سب چیزیں خدائی طرف سے ہیں جس نے مستح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارانمیل ملاپ کر لیابور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سیرو کی مطلب بہ ہے کہ خدائے مسے میں ہو کراینے ساتھ و نیاکا میل ملاپ کر لیااوران کی تعظیمروں کو اُن کے ذمہ نہیں نگلیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ خدا ہے کیا دوری ہو گئی تھی اور کون سا گناہ انسانوں سے سرزد ہوا کہ مسیح کی صلیبی موت انسانوں کے گناہوں کا كفارہ ئى اور مسيح نے خدائے ميل طاب كراويا خداسے دوری پھر اس سے میل ملاپ ٹابت کرنے کے لیے عیسائیوں نے کی ایک مفروضے قائم کئے۔

رے اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا کیا۔ نیکی وہدی کے فطری البہامات و بیت رکھے اور ان کو آزاد توت آزادی وی جس سے اچھا پر ابنیا خود الناکاکام تعااور ان میں تو انین النی پر چلنے کی استعداد تھی اس طرح گناہ کرنے کی مجمی استعداد تھی اس طرح گیرا حتی عطاکیس محمی استعداد تھی ۔ اللہ تعالی نے ان کو جنت میں تفہر اکر ہر طرح کی راحتی عطاکیس صرف ایک پایندی ان پر عائد کی کہ اس ور خت کے پھل کو مت کھانا حضرت آدھ ان ان اس قوت ارادی سے پایندی ہمی کر سکتے تھے اور خلاف ورزی بھی کر سکتے تھے انہوں نے اپنی توت ارادی کا خلا استعمال کیا اور اس شجرہ ممنوعہ سے کھالیا یہ گناہ ہم انہوں نے ایک دائی موت وداگی عندیں ہر مقاجس پر دوائر مرتب ہوئے ایک دائی موت وداگی عذاب اس لیے کہ خدانے اس درخت کے کھانے سے منع کرتے وقت فرمایا کہ اگر تو عذاب اس لیے کہ خدانے اس درخت کے کھانے سے منع کرتے وقت فرمایا کہ اگر تو عذاب اس لیے کہ خدانے اس درخت کے کھانے سے منع کرتے وقت فرمایا کہ اگر تو

اے کھائے گا تو مرے گا (تو مات کتاب پیدائش باب ۱۹۳۱–۱۷) میں ہے قداوند نے آدم کو تھم دیااور کہا کہ تو ہائے کے ہر در خت کا کھیل بے روک ٹوک کھا بمکتا ہے لیکن ٹیک وبد کی پہچان کے در خت کا کھیل بھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تونے اس میں سے کھایا مرا دو سرااٹر اس جرم پر یہ سرتب ہواکہ آدم نے اٹی سرشت و فطرت بگاڑئی جس سے اس قابل نہ رہے کہ شریعت المبیہ کی اطاعت کر مکین گناہ جس کے معنی عدم اطاعت احکام المبیہ کے جی ان کی فطرت میں داخل ہو گیا آدم کے ای گناہ کو عیسائی حضرات اصلی گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

#### (۲) دومر امفروضه

آدم وحوا کے بعد جننے انسان پیدا ہوئے یا آئندہ پیدا ہوں گے جو نکہ وہ سب
ان کے صلب و پیٹ سے پیدا ہوئے یا ہوں گے اس لیے پیدا صلی گناہ تمام انسانوں جی
خفل ہوگیا جس کی وجہ ہے وہ سز اے سختی ہوئے اور اسی طرح ان جس نیک کام
کرنے کی استعداد نہیں رہی ای لیے شیر خوار بچے بھی اپنی مال کے پیٹ سے سزا کا
استحقاق لے کر آئے ہیں اور بہتسمہ سے پہلے جو بچے مرجاتے ہیں وہ جبنی ہوتے ہیں
اس طرح بردے عیسائیت انسان پیدائشی جبنی ہے۔

#### (۳) تیسرامفروضه

اگرچہ ہرانسان اصلی عمناہ کے کر پیدا ہو تا ہے لیکن پھر بھی بطور آزمائش حضرت آدم سے لے کر حضرت سیج تک اللہ تعالی و قباً تو قباً شریعت بھیجا رہالور تقریباً یہ آزمائش چار ہزار برس چلی جس کو عیسائی ابنی اصطلاح میں عہد قدیم کہتے بیں بعنی انسان اور خدا کے در میان بہلا معاہدہ یہ ہوا کہ انسان خدا کی دی ہوگ شریعت میں چلے گاتوخدااے نجات دے گاورنہ اہدی سزاکا مستحق ہوگا۔

### (۴) چو تھامفروضہ

خداوند تجالی پزار جیم ورخمٰن ہے رحت ہے عمور ہے تکراس کے ساتھ قدوس

وعادل ہے اس کی یاک نظر میں مناہ نہایت بری چز ہے اللہ نے انسانوں کود یکھاک بیاوگ شیطان کے بہکادے میں آگراس کے تابع ہونگئے اور خلاکی مخالفت کرنے لکے اور ابدی سزا کے مستحق ہو تھے اللہ کو اپنے زمن ورقیم ہونے کی وجہ ہے اپ انسانول پر بزارحم آیاان کود وزخ میں دیکھنانہ جاہا گر اللہ اینی رحمت کی وجہ ہے ان کے گناہ کومعاف کر دیتا ہے تو اس کے قانون عدولت کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس لے جو تھکم اور قانون بنایا تھا کہ جس روز اس نے کھایا مرابیہ قانون غلط ہو جاتا اور اگر قانون عدالت ورحمت دونول کالحاظ کر کے تمام انسانوں کواس دنیامیں موت دے کر پھر سب کو دوبارہ زندہ کر تا تا کہ پھر وہ اپنی قوت ارادی ہے ضاکی اطاعت کریں توبیہ قانون فطرت کے خلاف ہو تاجس کی وجہ ہے اللہ نے ایس تدبیر اختیار کی کہ اس کا قانون فطرت اور قانون عدالت بھی ہر قرار دے اور انسانوں ہر رحم بھی ہو تا رہے اس لیے اس نے تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص ہوجو تمام انسانوں کے محاموں کو اینے لویر اٹھالے اور ایسا مخص کوئی گنہ گار نہیں ہوسکتا ہے ادھر انسانوں میں کوئی انسان ابیا نہیں جو گناہ مے معموم ویاک ہو جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے کواس کام کے لیے منتخب کیااور اس کوانسانی جسم دے کر دنیامیں بھیجااس نے انسانوں کے اصلی گناہ کواینے اوپر لیااوراس کے بدلے بیں اپنی جان دیے کر اس کی سز اہر داشت کی اور ان کے حمنا ہو ل کا کفار ہینا۔

### كفاره كأفلسفه

پولس رومیوں کے خطیص لکھتاہے کہ جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا بیس آیااور گناہ کے سبب سے گناہ دنیا بیس آیااور گناہ کے سبب موت آئی اور پول موت سب آد میول بیس کھیل گئا ہوتھا کے سبب نے گناہ کیا ہو تھا گئاں لیے سب نے گناہ کیا ہوت کے دیتے جانے تک دنیا بیس گتا ہوتھا محر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا آدم سے لے کرموی تک موت نے بادشاہی کی۔ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مرکئے تو خدا کا فضل نے بادشاہی کی۔ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مرکئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش ایک ہی آدمی بینی بسوع مسیح کے فضل سے بیدا ہوئی جو بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی ایک ہی سبب سے دہ فیصلہ ہواجس کا آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی ایک ہی سبب سے دہ فیصلہ ہواجس کا

نتجہ سزاکا علم تھا تمر بہتیرے کناہوں کے سب ہے موت نے اس ایک کے ذریعہ بادشاہی کی توجولوگ فلس اور راست بازی کی بخشش افراط ہے حاصل کرتے ہیں وہ ایک فض یعنی بیوع میچ کے وسیلہ ہے ہمیشہ کی زندگی جی بغر در بادشاہی کریں کے باب ۱۱ اور اس خط کے باب ۱۳ بیس لکھتاہے تمر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی جو بیوع میچ پر ایمان لانے راست بازی جو بیوع میچ پر ایمان لانے ہے سب ایمان والوں کو حاصل ہوئی ہے کیو فکہ پچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے محمد ایمان والوں کو حاصل ہوئی ہے کیو فکہ پچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب کے مختصی کے وسیلہ ہے جو بیوع میچ ہیں ہے مغت راست باز مختمر اسے جات ہیں کے مختصی کے وسیلہ ہے جو بیوع میچ ہیں ہے مغت راست باز مختمر اسے جاتے ہیں کے مختم کے والے ایک کے بیادہ میں وہ انجی باعث ایک کفارہ مخبر لیاجو ایمان لانے سے فا کمو میں وہ انجی راست بازی ظاہر کرے میکہ اس و فت اس کی راست مختمی ان کے بارہ میں وہ انجی راست بازی ظاہر کرے میکہ اس و فت اس کی راست بازی طاہر کرے میکہ اس و فت اس کی راست بازی خاہر کرے میکہ اس و فت اس کی راست بازی خاہر کرے میکہ دیں و فت اس کی راست بازی خاہر کرے میکہ دی و فت اس کی راست بازی خاہر کرے ہوتا کے وہ کی دو تا کہ وہ خو و عادل رہے۔

#### اصطباغ كافلسفه

وہی ہو اس اسطباغ (بہتمہ) کا ظلفہ بیان کرتے ہوئے لکھتاہ ہم جنہوں
نے بیوع ہی شال ہونے کا بہتمہ لیا تواس کی موت میں شائل ہونے کا
بہتمہ لیائی موت میں شائل ہونے کا بہتمہ لیا تواس کی موت میں شائل ہونے کا
بہتمہ لیائی موت میں شائل ہونے کے بہتمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ
و نن ہوئے تاکہ جس طرح می جاپ کے مجافل کے وسیلہ سے ہم دول میں سے
ہمایا کیاای طرح ہم ہمی نی دعہ کی کی راہ چلیں کیوں کہ جنب ہم نے اس کی موت
کی مشاہرت سے ہمی ہوستہ ہول کے چنانچہ ہم جانے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت
اسکے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہوجائے تاکہ ہم آگے گئاہ
اسکے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہوجائے تاکہ ہم آگے گئاہ
کی خلامی میں نہ رہیں کیونکہ یہ جانے ہیں کہ میں جب مردوں میں سے تی افعائی
تو نیمر میں مرے گا موت کا بھر وس پر انقیار نہ ہونے کا کیونکہ میں جو گھاہ کے
اختیار سے ایک یار مراحم اس جو جیٹا ہے خدا کے اختیار سے جیٹا ہے ای طرح تھے

مجی اینے آپ کو گناہ کے اعتبارے مر دہ تمر خدا کے اعتبارے بیبوع میں میں زندہ سمجھور ومیوں کا خط ماپ ۲۔

(٢) كفار داوراس كے فلیقه كو

حضرت عيسيًّ نے جمھی بيان ميں کيا

عیسائیت النجل کی روشنی والے محاضر وہیں گناہوں کا کفارہ اور راہ نجات کے عنوان کے تحت تنصیل ہے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی نے گناہوں کے کفارہ اور نجات پالیان اور حضرت عیسی نے گناہوں کے کفارہ اور نجات پالیان اور حضرت عیسی کی کر سالت پر ایمان اور حضرت عیسی کی کر سالت پر ایمان اور حضرت عیسی بی نہیں بلکہ تمام انبیاء تمام آسانی کہا جس لیک کا جس کے خبات میں جوتی ہیں کہ نجات خلاکے فضل و کرم ہے ہوتی ہے جس پر اس کا فضل ہوا اے نجات کی جو اس کے فضل و کرم ہے ہوتی الماکت ابدی میں پڑااور اکا کے ساتھ ان کتابوں میں اس کا بھی بیان ہے کہ خلاکا فضل و کرم انبیں لوگوں پر ہوتا ہے جو خلا اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور شریعت پڑل کرتے ہیں انجیل ہے حضرت عیسی طریعت پڑل کرتے ہیں ایک کی جو اس کے چندار شاوات کو نقل کیا جاتا ہے۔

(۱) میں تم ہے ج کہتا ہوں کہ جو میر اکلام سنتا ہے اور اس پر جس نے جھے بھیجا ہے۔ ایمان لا تا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اس پر سزاکا علم نہیں ہوتا ہے ( ایو حنا باب ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اس پر سزاکا علم نہیں ہوتا ہے ( ایو حنا کیا کروں کی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے ہے کہا کہ تو رہت میں کیا تکھا ہے کہا کہ ور بت میں کیا تکھا ہے اس فر رہ پڑھتا ہے اس نے جواب دیا خداو تد اسے خدا ہے اس مارے ول اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھواور اپنے بڑوی کا ہماری جواب دیا بھی کر تو تو بنے گالو قاب باب کے سرای طاقت اور اپنی ساری عقل سے مجبت رکھواور اپنے بڑوی کی سے ہر ایک آسان کی سے ہر ایک آسان کی بات میں سے ہر ایک آسان کی بات میں داخل نہیں ہوگا گر وہی جو میرے آسانی باپ کی مرضی پر چاتا ہے بات کی مرضی پر چاتا ہے بات کی مرضی پر چاتا ہے کہ شاہت میں واخل نہیں ہوگا گر وہی جو میرے آسانی باپ کی مرضی پر چاتا ہے باتی کی بنیاد ہوئی ہے اس کے باتی کی

کتابوں میں اس کی تقریروں میں سارازوراس کے بیان کرنے میں اور اس کے اٹابت کرنے برصرف ہو تا مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اس مختصل ایک جملہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برنکس راہ نجات اور کمنا ہوں کے کفارہ کاطریقہ دوسر ابیان کیا گہاہے۔

عقید ؤ کفارہ عیسائیت کا جزء لایفک کلیسا کی کونسل کے ذریعہ پناحمرا**ں کا** بانی یونس ہے۔ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کفارہ کے مسلد کے ہر عکس راہ تجات اور گناموں کے کفارہ کے لیے ایمان باللہ والرسول اور اممال صالح اور گناہوں سے توبہ كوبتلايات كفاره كاب عقيده جو موجوده عيساتيت كى جان ے ہولس نے صلیب کے واقعہ ہے اس عقیدہ کا اختر اس کیا اس نے اسے قطوط یں اور تقریر وں بی اس کوبیان کیااور کفارہ کے مسئلہ سے توریت کے تمام احکام ومنسوخ کردیا۔ کفارہ اور اصطباع کی تنصیل کرنے ہوئے ہم نے اس کے محطوط کو تعل کیاہے وہاں پر ملاحظہ کرلیا جائے۔ یولس نے کفارہ کو اختراع کرکے توریت کے تمام احکام کو منسوخ کر دیااور حضربت تھیٹی کے نام پر ایک نے دین کی بنیار ڈال دی جس بیں مسیح کی صلیبی موت اور اس کے گنا ہول کے کفار وہونے اور مس**یح کو** خدا تغیرانے پر نحات کا انحصاد ر کھاتوریت کے احکام کی تعمیل احکام شریعت فقنہ وغيره كولغو قرار دياجسماني طهارت وغيره احكامات كويدو قوفى تغهر لياجبكه حغرت عسیٰ نے فرمایا تھا کہ یانہ سمجھو کہ بیل توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیاہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیاہوں کیونکہ میں تم ہے 🕏 کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین مُل نہ جا ئیں ایک لفظ پاایک شوشہ تورات ہے ہر گڑ نه الله مح جب تک سب مجمد ہو راند ہو جائے ہیں جو کوئی الن چھوٹے مجھوٹے مکمون میں سے بھی کسی کو توڑے گااور بین آد میوں کو سیکھائے گادہ آسان کی بادشاعی میں سب سے چھوٹا کہلائے گالیکن جو ان پر عمل کرے گااور دین کی تعلیم دے گاوہ آسان کی بادشاہی میں برا کہلا ہے گامیں تم ہے کہنا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی ظیموں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ تد ہوگی تو تم بر کر آسان کی ہادشاق من داخل ند ہو کے ( مل باب ۵ / ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۱۹ ) اس دفت بیور سف بعیر سے اور

اسے شاکر دوں ہے میر یا تیں کہیں کہ فقیہ اور فریمی مو کا کی گذی پر بیٹھے میں پس وہ جو مجھے شہیں بتلا ئیں وہ سب کر واور مانو نیکن ان کے سے کام نہ کر و کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے خییں ہیں (من باب ۱۰/۴۲) فقیہ اور فریحی ظاہر بات ہے کہ وہ حفزت موی کی تغییمات جو تورات میں ہیں اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تنفے اور حضرت عیسیٰ نے اپنے لو گول اکو تھم دیا کہ ان کے فتووں کومان کران پر عمل لریں خود بھی زندگی بھر اس کے احکام پر عمل کرتے رہے پولس رسول نے ان سب کو یک لخت منسوخ اور ختم کر دیاہے بلکہ اس پر عمل پیراہونے کی شدت ہے مخالفت كرتا ہے چنانچہ محتول كے مام خط ميں جب لوگ اس كى بتلائى موئى عیسائیت سے پھر کر روشلم کی کلیسائی تعلیم کے مطابق تورات کے احکام پر عمل نے کیکے تو ان کو خط لکھتا ہے کہ اے بھا کیو میں حمہیں بنائے دیتا ہوں کہ جو خو شخبر ی (انجیل) میں نے سائی ہے وہ انسان کی سی نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف ہے نہیں کینچی اور نہ بی مجھے سکھائی گئی ہے بلکہ یہوع مسیح کی طرف ہے مجھے اس کامکاشفہ ہواہے۔ آگے لکھتاہے بیں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہول ادر اب میں زندہ تبدر بالک میں جمھ میں زندہ ہے اور میں جواب جسم میں زندگی گذار تا **ہوں توخدا کے بینے پر ایمان لانے ہے گذار تا ہوں جس نے جمے سے محبت رکھی** اور اپنے آپ کومیرے لیے موت کے حوالہ کر دیا میں خدا کے فضل کو برکار نہیں ر تا کیو نکہ راست بازی اگر شریعت کے وسلیہ سے ملتی تو مسیح کامر ناعبث ہوتا۔ ال کی شرح میں بالی کہتاہے لوکانت شریعة البہود تعصمنا وتتجينا أأآية ضرورة كانت لموت المسيح واو كانت الشريعية جزأً للفجائنًا فلا يكون موت المسيح لها كا فياً (الجرائق،٣٠/٣٣) لین بیوع کی سلبی موت کے بعد تولات کے احکام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ای خطامیں آ گے لکھتا ہے جتنے شریعت کے اٹمال پر تکریکرتے ہیں دہ سب لعنت کے تحق میں چھر لکھتا ہے میں جو ہارے لیکنتی بنااس نے ہمیں مول لے کر شریعیت کی لعنت ہے چھڑ لیا کیو نکہ تکھاہے کہ جو کوئی لکڑی پر اٹھایا گیا دہ دوہ تی ہے اس خطيس لكعتاب.

ایمان کے آنے ہے بیشتر شریعت کی اشحی میں جاری تکہانی ہوتی تحیاس ایمان کے آئے تک ہم اس کے پابند رہے ہیں شریعت مسے تک پہنچانے کو جارا استاذ تھی گر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے بین موسیٰ کی رسمی شریعت منسوخ ہو گئی۔ انسیون کے نام خط میں لکھتا ہے اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دہشنی کی لینی شریعت جس سے تھم ضابطوں کے طور پر تھے مو تُوف ر دیاعبر انیوں کے نام خط لکھتا ہے جب کہانت بدل گئی توشر بعث کابد لناضر ورہے لینی قربانی اور طہارت کے احکام منسوح ہوگئے آگے لکھتا ہے غرض بہلا تھم کمزوراور یے فائد وہوئے کے سب منسوخ ہو گیاتورات میں بہت **ی چیزوں** کے کھانے کو حرام جلایا گیا گر یو لس رومیوں کے نام خط میں لکھتا ہے جھے معلوم ہے ملکہ خداد ندیسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے ططس کے نام خط میں لکھتا ہے یاک او گول کے لیے سب چیزیں پاک ہیں گر گناہ آلودہ ادر ہے ایمان لوگوں کے لیے پچھ بھی یاک تہیں بلکہ ان کی عقل اور دل دولوں کناہ آلودہ ہیں ختنہ کے متعلق **تھتوں** نے باب ۵ میں لکھتا ہے۔ دیکھو میں بولس تم سے کہتا ہوں کد اگر تم ختند کراؤ مے تو مسيح ہے تم كو يحق فائد ہنہ ہوگا۔

نائل بلکہ موقع پرست اور ایے مقصد کے لیے جھوٹ بولنے ہے بھی گری نہر کر ج

تھذا ہیک مرتبہ گرفتار ہوکر ہبود ہوں کی عدالت ہیں چیش کیا گیا اس نے دیکھا اس میں جیش کیا گیا اس نے دیکھا اس میں ہونی جیں اور بعض فریس ہیں ہولس کو ان کے باہمی اختلاف اور فزارع کا خوب علم تھا اس نے عدالت ہیں پکار کر کہنا شروع کیا کہ ہیں فریس اور فریسیوں کی امید اور قیامت کے ارب ہیں جھے پر مقدمہ ہورہاہے تو فریسیوں صدو تیوں شن کھارہوگی اور حاضرین میں بھوٹ پر گئی اعمال (باب۔ ۴۳) ایک مرتبہ رومیوں کی قید ہیں تھا تو پکنن کے سرداد نے کہا کہ اسے قلعہ ہیں لیے چاکا اور کوڑے اراس کا اظہار او فور آئی نے کیا موبیدارسے جو اس کے پاس کھڑا تھا کہاں کیا جمہیں رواے کہ ایک رومی کو کوڑے بار دووہ بھی تابت کے بغیر جس سے معوبیدار نے گئی اور اس سے بوجھنے لگا میوبیدار نے جو اس کے باس کھڑا تھا کہا تو رومی ہوں اعمال (باب ۲۳) کہا تو رومی ہوں اعمال (باب ۲۳) کہا تو رومی ہوں اعمال (باب ۲۳) ہی سے مدا کی جوال اس کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی سبب خدا کی جیال اس کے جلال کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی سبب خدا کی جیال اس کے جلال کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی سبب خدا کی جیال اس کے جلال کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی سبب خدا کی جیال اس کے جلال کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی سبب خدا کی جیال اس کے جلال کے واسطے زیادہ طاجر ہو گی تو تھر کیوں گئیگار کی ساکہ بھلائی بیدا ہو۔

## پولس کے عبد کاروئی غربب

متر ادایہ تااس کی ہو جافار س وہند کے لوگ کرتے تھے اس کی ہوجا ہو مکی قیصر کے روی لشکر دادی فرات سے ہورپ کے دور ترین شہر دل تک لے گئا ہو گئیتن کے عہد بیل دور دوانا کا سر کاری ند بہب بن گیا متر اکے بارے بیل ان کا عقیدہ تھاکہ دہ خداد خالق کا سکات سورج دیو تاانسانی جسم لے کر جب دینیش آیا تھا توایک کروہ و قال میں بیدا ہو اادر اس کی بیدائش کا علم سب سے پہلے جروا ہوں کو ہوا اور انہوں نے اس کے لیے نذر و نیاز چر حلیا لوگوں کے گنا ہوں کی خاطر مرا اتاکہ ان کو نجات و خلاص دے اور مرا تاکہ اس نے بہلے اس نے بیلے اس نے بار کی اور ایس کی بیدائش کی عبد اس کے جو اور مرا تاک سے برابر لوگوں کی رہنمائی کر تار بتا ہے۔ اور آسان پر جانے سے پہلے اس نے الودا کی کھانا بھی کھایا ہے اس کے عقیدت مند اتواد کے دن کو اس کی عباوت کے الودا کی کھانا بھی کھایا ہے اس کے عقیدت مند اتواد کے دن کو اس کی عباوت کے لیے خاص کرتے تھاورہ مر مر کو اس کی بیدائش کی عید مناتے تھا ہی طرح

ان کے پہال عشاء رہائی کی رسم تھی جس کی روٹی صلیب سے حکل کی ہوتی تھی اسی طریح مصر، سکندریه کالوزیرس او رایزس اور حورس کی عبادت کا مجمی کافی رواج تھااوز ریس دیوتا کواس کے بھائی سیت نے محل کر دہااور اس کے اعضا**ء کو** مختلف جگہوں میں وفن کر دیااس کی بیوی ایزس نے اس کو یکھااور اکشا کیااور اس م منتریز معاجس ہے وہ دو بارہ زندہ ہو کمیااور پھر ان دونوں ہے حور س پیدا ہواس کو سیت کی نظروں سے بوشیدہ رکھ کر اس کی ہرورش کی اس نہ ہب میں داخلہ کے لیے تحقیٰ رسوم اوا کی جاتی ہیں اس کی مجر کمیلی رسومات اس کے سر منڈے **مغا** جیٹ ڈاڑھیوں والے پر دھت اور سغید بوش تو عمراو نی در جہ کے بر دھت م الْفائة حِلَّة عِنْهِ اسْ جِلُوسِ مِين حور س كَى تَكليف اور اوزير س ديويّا كَي موت ير هم واندوه کے جذبات اور دوبارہ زنرہ ہوئے اور حیات جادوانی کی بٹارت پر دیوانہ وار خوشی کے جذبات کو آنسانے میں کوئی و تیقہ نہیں اٹھار کھا جانا تھااور اس کی وجہ ے اس نے رومیوں کے دلول پر تبعند جمار کھاتھااور عوام میں سے عقیدہ رائج تھا که ایک دیو تاانسانول ش ره چکانمااور تنگیفس انهاکر دنیاست رخصت بوا**ن**کر قبر سے اٹھ کمڑا ہوا ہو اس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد ہی ہے اپنے تیکن فیصلہ ر لیا تھاکیہ مجھے خوار بول اور رسولوں کے ہاتجت ادر اس کی تفسیر و تعبیر کا **تا ہی** بن ار انجیل کی تبلیغ نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے الگ رہ کرایک نی تعبیر و تغییر کرن**ی ہے** اوراس کو بدل کرایک ہے دین کی بنیاد ڈالنا ہے ای لیے عیسائیت تبول کرنے کے بعد حواری اور رسولوں کی محبت اختیار کرنے کے بھائے سید معام یہ چلا کما میسا کہ وہ خود محلیوں کے خطامی لکھتاہے کہ جب خدا کی بیر مرسکی ہو کی کہ اسپے بیٹے لو مجھ میں ظاہر ' رے تا کہ غیر قوموں میں اس کی خوشخری دوں تونہ میں نے گوشت وخوان سے صلاح کی اور تہ ہی مرو محکم **میں ان کے یاس کیاجو جھے سے پہلے** رسول تے بلکہ فور أعرب جلا كميا كروبال عدد مثق دائيں آياب، محرائي ساتى بسیرے اور ہو شیاری کی وجہ ہے ابتداء میں انجیل کے نام پر اپنی نئی تعجیر و تغییر ے گریز کر جار ااس لیے کہ انجمی ہے اس کو بیان کر ناشر ورغ کرے گا تو لوگ اس کا انتہار میں کریں کے اور میرے لیے یہ تعبیرات نقصان وہ وں گی جس کیاوجہ ہے اس نے اپنے اس منصوبہ کو مخفی رکھااور عیسائیت کی تبلیغ میں سرگر م ہو گمیا اورا بنی تبلغ کام کر غیر قوموں کو ہنایا اس لیے کہ وی لوگ اس کی نئی تغییر و تفسیر کو قبول کر سکتے میں اور ان کے لیے توریت کے احکام کی پابندی کے متعلق کوئی مسئلہ بھی نہیں پیدا ہو گام و ختلم کی کلیسانے غیر توموں کے عیسا ہُوں کے لیے جو ختنہ وغیرہ فرو گی احکام ہے بد کتے تھے ان کے بارے میں غور کیاکہ اس طرح کے فرو گل احکام کی یابند ی کواہیا ضروری قرار دیا جائے کہ اس کے بغیر دین عیسوی میں داخلہ ممکن نہیں ہے یاان احکام کے ضروری ہونے کے باد جوریہ ایسے بنیادی احکام نہیں ہیں کہ جس کے بغیر نحات ممکن نہ ہو بطریں نے تقریر کی جس کاحامل مہ ہے کہ اس کو مدار نجات نہیں قرار دیا جاسکتا ہے اس لیے کہ تورات کے بعض احکامات ال پر ہم اور ہمارے باب داد ابورے طور پر عمل نہ کر سکے اس کے باوجود ہم اینے آپ کو مومن کہتے ہیں اور نجات کے امیدوار ہیں تو غیر قوموں میں ہے ایمان لانے والے اگر بعض فروی احکام پر عمل نہ کر شکیس تو ا نہیں کیوں مہیں مومن کہا جاسکتا ہے اور نجات کے امید وار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بعقوب کی تقریر کونسل کااس سے اتفاق کرنااس کا بھی بہی حاصل ہے اس طرح جو خط لکھا گیا تھااس کا جملہ کہ اگر تم ان چیز وں ہے اپنے آپ کو بچائے مر کھو مجے تو سلامت رہو گے ای طرف اشارہ کر تاہے اور یا ئبل کا عام دیباچہ اس میں ہمی ای مطلب کی طرف اشارہ ہے جس کی عبارت یہ ہے کہ کر تھس میں یمودی ماکل مسجول نے ختنہ ہر زور دے کر کہا کہ کامل مسیحی درجہ کے لیے ختنہ لازم ہےادر شریعت ہر زور دینے والے فریق نے مقدس پطر س اور بروشکم کی **کلیسا** کے اختیار کو پیش کر کے کہا کہ بولس کو مسج کا علم انہیں کے وسیلہ ہے **عاصل ہواہے۔ من ۲۱۷ رپولس نے اس فیصلہ سے غلط فائدہ اٹھاکر بت برستی** کی د بو ہالائی ہانتیں اس میں آمیزش کر ہے اس کی تعبیر و تغییر کرنے لگا تا کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ وہ کوئی نی اور نامانوس وعوت نہیں ہے اور اس میں داخل **مونے** کے لیے شریعت پر عمل کر ناو شواری پیدا کر سکنا تھاشریعت پر عمل ہی کو

اس دور بت پرستی میں ردمیوں اور بونانیوں کے لیے انو تھی اور اچنہے کی بات نہیں تھی کہ خدا کا بیٹا ہواور آسان سے انزا ہو۔ فراعنہ مصر قیاصرہ روم وغیرہ کو اس دور کے لوگ ای نظر ہے دیکھتے تھے کہ دہ دلیے تا ہیں جو آسان ہے انزے ہیں۔

رِو حَكُم كى كليسا نے ديكھا كہ يولس حضرت عيسيًّا كى شريعت ميں تحريف ررہاہے اور انجیل کے نام پر ایسی تعلیم دیتاہے جو انجیل کی تعلیم کے سر اسر خلاف ہے توان اوگوں نے اس کی شدہ ہے مخالفت شر وع کر دی اس وقت مرو معلم کی کلیساکونہا بیت اہم مقام حاصل تھا جس کی وجہ سے بولس سے بہت ہے لوگ برع شتہ ہو مجے تیسستیس کے نام دوسرے خطیس لکھتاہے کہ توجاناے کر آس کے سب لوگ جمھ سے پھر گئے ہیں جس میں فوتکس ادر ہر گلنیس ہیں اسکندر تھیٹر ہے نے مجھ ہے بہت پرائیاں کیں خداد ندائی کے کاموں کے موافق بدلہ دیگا ہی ہے تو بھی دور رہ کیوں کہ اس نے ہماری با توں کی بزی مخالفت کی ہے اور محلتوں کے نام خط میں لکھتا ہے میں تعجب کر تاہوں کیے جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس ہے تم اس قدر جلد پھر کر کسی ادر طرح کی خوشخبری (انجیل) کی طرف اُکل <u>ہونے لکے آ مے لکھتاہ کہ مگرہم یا آسان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوش خبری کے </u> سواجو ہم نے تم کو سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ان سب کے باوجود لوگ اس کی تعلیم ہے مطمئن تہیں ہوئے اور رسولوں کی کواس پر فوقیت دیتے رے تو غصہ میں آ ہے ہے باہر ہو جاتا ہے گر نتھیوں کے نام دوسرے خط میں لکھتا ہے میں تواہیے آپ کوالنا فضل رسولوں ہے کچھ کم نہیں سمجھنا کیاوہ کی عبرالی ہیں میں بھی ہوں کیاوٹی اسر ائیلی ہیں میں بھی ہوں کیاد ہی اہرا ہیم کے نسل ہے ہیں میں بھی ہوں کیاو ہی مسیح کے خادم ہیں میر اید کہنادیوا تگی ہے میں زیادہ تر ہوں محنوں میں زیادہ کوڑے کھانے میں زیادہ آگے اپنے مکاشفہ کوؤ کر کر تاہے جس میں فردوس میں پہنچ کرایک بائنس سنیں جو کہنے کی نہیں آ گے لکھتا ہے میں نے خودایے منہ سے اپنی تعریف کی میں بیو توف بنا گرتم نے مجھے مجبور کیا کیوں کہ تم کو میری تعریف کرئی جاہے تھی یونس کہنا تھا کہ مجھ کور سونوں سے تعلیم حاصل کرنے کی

کیاضرورت ہے میں تو براہ راست مسے سے تعنیم حاصل کرتا ہوں گلتوں کے نام خط لکھتا ہے جب اس کی مرضی ہوئی کہ اپنے بینے کو جھے پر ظاہر کرے تاکہ غیر قوموں میں خوشخبر کی دول تو نہ میں نے گوشت وخوان سے صلاح کی اور نہ ہی برو ختلم میں ان کے ہاس گیا جو بھے سے پہلے رسول تھے بلکہ فور آعرب چلا گیا بر نباس نے پولس کے اس من کی کالفت کی تھی۔ اس نے بر نباس سے بھی جھڑا تکرار کیا حالا تکہ بہی بر نباس تھا جس نے برو خلم کی کلیسا میں اس کا تعادف کرا کے لوگوں کو اس کے بارے میں اطمینان دالیا تھاور نہ اس کے مرابقہ اعمال کی وجہ سے کوئی اس کا احتبار نہ کرتا تھا ای طرح پطر س رسول جس نے برو خلم کی کلیسا میں اس کے احتبار نہ کرتا تھا ای طرح پطر س رسول جس نے برو خلم کی کلیسا میں اس کے موافق تقریر کی تھی اس نے بھی موافق تقریر کی تھی اس نے بھی کی تو اس سے بھی تحراد کرلیا چانچہ اس کا تعاد کی تو اس سے بھی تحراد کرلیا چانچہ اس کا تعاد کی۔

۵٠

پھر س انطاکیہ میں آیاتو میں نے رو ہرو کراس کی مخالفت کی کیو کہ وہ ملامت کے لائی تھااور ہر نباس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہاں تک کہ ہر نباس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہاں تک کہ ہر نباس ہی اس کے ساتھ ریاکاری میں ہڑ گیا ہے اصل میں وہ لوگ بھی کہ عمد دین میں اس کے بارے وہ لوگ بھی کہ میں داخلہ کا بیر پہلا قدم ہے ور نہ پوری ہر کت حاصل کرنے کے بعدوین میں تورات میں عمل ضروری ہے اور پولس غلط مطلب بیان کرکے ایک نے دین کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ اور بیا اختیار اس غلط مطلب بیان کرکے ایک نے دین کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ اور بیا اختیار اس خلا مطلب بیان کرکے ایک نے دین کی بنیاد ڈال رہا ہے۔ اور بیا اختیار اس کھی ہوی ایک مقدمہ میں لکھتا ہے اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے ہی بسوع میں ہوی کے ذریعہ شیطان کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا گیااس تعلیم اور آخول کے ذریعہ شیطان میں ہمیں اپنے ہی اور ہر نجس بہت کو گر آن کرتے ہیں اور ہر نجس کی تبلغ کرتے ہیں اور ہی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ضدنہ کا انکار کرتے ہیں اور ہر نجس کی شرخ کرتے ہیں اور ہر نجس کی شرف کو جائز کہتے ہیں انہیں کے ذریعہ بیں خدر میں ہو اس بھی گمر او ہو گیااورو بی سب کو وہت کی تبلغ کرتے ہیں اور ہو گیا ہوں بولیوں ہولیوں کی ہوئے ہیں اور میں براور اس کے دوران سی سب جس کی وہ س کی دوروں س کے دوران سی سب جس کی وہ س کی دوروں س کے دوران سی سب کھی ہو اس کے دوران سی سب جس کی اور ہو گیا ہو گیا ہم ہو سکتے ہیں اور میں براور اس کے دوران سی تھی ہو اس کی دوران سی سب خوالی کر تھے ہیں اور میں براور اس کے دوران سی تھی ماصل کر تاہوں اس کو پھر س نے جھلایا کہ تھے ہر میسے سے ظاہر ہو سکتے ہیں تھی ماصل کر تاہوں اس کو دوران سی تھی ہو اس کی دوران سی تھی ماصل کر تاہوں اس کو پھر س نے جھلایا کہ تھے ہر میسے سے ظاہر ہو سکتے ہیں تھی ماصل کر تاہوں اس کو پھر سے جھلایا کہ تھی ہو سے کھی ہو سے کی کو کر سے سیال

جب کہ تیری تعلیم مسیح کی تعلیم کے خلاف ہاں کوا کلیمندس نے اپنے ایک خط میں ذکر کیاہے جو دوسری صدی کے آوافر میں لکھے گئے میں (نظر ة فی کتب العبد الجديد ص ٨٥) يعقوب الني خط من لكهتاب اب مير ، بها يو إاكر كو في كه كه یں ایما تدار ہول گر عمل منیں کر تاہے تو کیا فائدہ کیاامیاا بمان اے نجات دے سکتاہے ایک جگہ لکھتاہے ای طرح ایمان ہی ہے نہیں بلکہ اعمال ہے راست باز تھمر تا ہے الغرض رو شلم کی کلیسامیں حضرت بسوع مسیح کے خانوادے کے لوگ تھے ان حضرات کے کافی اثرات تھے جس کی دجہ ہے فلسطین اوراس کے اطراف میں ای طرح آسیاد غیرہ میں پروشلم کی کلیسا ہی کے اثرات تھے۔اور بولس کے نظریات وافکار کے لیے حالات سازگار و موافق نہیں تھے گر جب اس کے افکار و تظریات مصروبورپ بہنیج تو الن ملول میں میںلے ہی ہے ای طرح کے تصورات وافکاریائے جاتے تھے ان کا بیے دیو تاؤں کے بارے میں ای طرح کا اعتقاد تھا کہ وہ لانا کی خاطر مراقبر ہے زندہ ہو کر اٹھا اُٹر اس کوائیان کے ساتھ بکارا جائے اور اس کے ساتھ سیح رسوم ادا کی جائیں تووہ ان کی دعاؤں کو منتا ہے اور ان کو مصائب سے نجات دیتاہے جس کی وجہ ہے یو لس کا نہ ہب بندر رہج ترقی کر تار ہا ہے کلیسا کامصنف لکھتاہے روعظم کی ہربادی کے بیشتر اس بات کاخطرہ تھا کہ نہیں کیتھلک رسولی کلیسا کے بجائے دو مخلف کلیسائیں نہ بن جائیں ایک بہودی مسيحيوں کا دوسري غير قوم مسيحيوں کانيکن ٤٤٠ ميں پرونځلم کي پر بادي کے بعد یہ خطرہ کم ہو گیا کیوں کہ اس وقت نہ تو یہوداور نہ بی یہود ی مسیحی موسوی شریعت کوپوری طرح مان سکتے تصاور نہ دوسر ول پر زور ڈال سکتے تھے پھراس کے بھو این میں بار کھو کب نے رومیول کے خلاف بغاوت کردی توقیصر ہیڈریان نے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اپنے فوجی جزل جولیس سیو پریس کو ہر طاعیہ ہے بلایااس نے بعادت کو کچل دیایا تج لا کہ اس ہر اریبودیوں کو قتل کر دیار و علم کو ایک رومی فوجی چیاوٹی بنادیا یہود بول کو اندر جانے ہے متع کر دیااور تھم جاری کیا کہ جو ختنہ کرے گائن کر دیاجائے گاتب فلسطین کے یہودی میسائیوں نے اس خیال ے کہ مباداہم بھی میہودیوں کے ساتھ غضب کے شکار بن کر گر فقار ہو جا کیں،

جان ومال کے خوف ہے رسومات یہودی کوٹرک کیاا بک بو نافی عیسائی کو جس کانام ر قعل تھااپنا پیشوابنایا اس کے انتخاب میں اختلاف ہواا یک بڑی جماعت نے اس کی مقتدائی کو تشکیم نہیں کیا اور وہ لوگ بدستور یلا (حلب) ہیں یڑے رہے اور یبود یوں کی طرح ان کو بھی ہرو خلم کے اندر جانے کی اجازت نہیں بھی تگر جن لوگوں نے اس کی مقتد الی کو تسلیم کیاوہ بیت المقدس میں آکر آباد ہوئے انہوں نے نیاکلیسا قائم کیااور ان پر مر قس کے رومی خیالات کاروز بروز ہڑ پڑتا چلا گیااور چند بی روز میں بہت ہے مہودی رسوم اور اصول کو ترک کران اسما تک مہودی عیسائیت کا غلیہ تھااس کے استف استف فقنہ سے مشہور تھے تھر وسا کے بعد اس فتم کے عیسائیوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی رہی تھر بھر بھی چو تھی صدی تک ان کاوجود ہاتی رہا آخر میں بولوسیت نے اسے محکست دی ہے لوگ ناصر می اور ایبونی کے نام مشہور تھے یہ جماعت بولس کو منکر دین ادر ہدعتی کہتے تھے ای طرح اس کے خطوط کوغیر معتبر جانتے تھے یادری ڈیڈ بلیونامس اپنی کتاب تشر تے التثلیث میں لکھتے ہیں کہ جولوگ مثلیث کو نہیں مانتے ہیں انہیں لفظ کفارہ کے اصلی معنی ہے خاص نفرت ہے واتی گناہ کا فلفہ ال کے نزویک مر دود ہے ال کے نزدیک آدمی جیبا پیدا ہوا تھا دیبائی اب بھی ہے ترتی و تنزل دونوں کی استعداد اس بی ہے اعلی اد فی طبعی وشر عی ود توں کیفیتیں اس میں موجود میں جب فلسطین اعظم نے اسے دور میں بیقیہ مقام میں ایک کونسل منعقد کرائی اس کونسل نے کفارو کے عقیدہ کو بحج اور ورست قرار دیااس وقت سے عیسائیوں کی عالب اکثریت اسکاا عتقادر کھنے گئی تمر کونسل کے باس کرنے کے بعد بھی یہت سے فرنے مسیح کی خدائی کے متح اور کتنے تی بیور ع نے صلیب دیتے جانے کے متحررہے اس طرح بھی بھی اس عقیدہ کفارہ کے خلاف بھی آ داز انٹی اور اس سلسلہ کی ایک موٹر آ واز پیجیس ادر سلیش کی تھی جن کا بیان تھا کہ (۱) آوم فانی پیدا کیا گیااگروہ گناہ بھی نہ کر تا تو بھی اس کومر ناضر ور تھا(٣) آدم نے گناہ کرے صرف ای وات کو نقصال کا جانا تی آدم پراس کا کچمار مہیں (۳) بیدائش ہے ہرا یک انسان موروثی مناہ ہے لاواسطہ ہے ہر انسان کی پیدائش ولی ہی ہوئی ہے جیسے آدم کی تھی (۳)انسان نہ تو گناہ کے

سب مرتے ہیں اور نہ بی مین کی موت اور تی اٹھنے ہے زیر وہوتے ہیں (۵) خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے واسطے شریعت اور انجیل دونوں بکسال موثر ہیں (۲) مین کے دنیامیں آنے ہے بیشتر بھی دنیامیں معفوم اشخاص تھے۔اسے ہے۔ میں انس کونسل میں یہ تعلیم روکی گئی تواریخ مینی کلیسامی: ۲۵۴۔

## عقیدہ کفارہ کی تروید

(۱) کفارہ کے ذریعہ خدائی قربت اور اس ہے میل ملاپ خلاف فطرت ہے۔ خداخود بندول کے دل ہر رحم کرے توبے شک خداکار حم بندوں کے دل کوائی طرف تھینچنے کے لیے کافی ہے آگر وہ جاہے توائی لامحدود قدرت سے بلاسب کے سبب بدا کردے مگر خدانے موجودات کا ایک نظام بنایا ہے ہر مستب کے لیے ایک مب مقرر کیاہے کفارہ کوماننا تواس بات کو تشکیم کرنائے کہ اس کے لیے ضابطہ کی ضرورت ہے ہے تو دیگر ضابطوں کی طرح اس کا بھی ضابطہ ابیا ہونا جاسیے کہ وسبب کے درمیان مناسبت ہو جیسے کہ گناہوں برشر مندگی ہو تو محبت ہیں ترقی ہوگی مگر کفارہ ایساسب ہے جس کو ستب ہے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ رًا مل رہی ہے کسی کو اور دوسروں کا دل صاف ہورہاہے اس کی تو بہ تو الی چیز موسکتی ہے جواس کے دل کو حصلے اور صاف کرے گریمال چھیلا اور صاف ایسے کو لیا جارہا ہے جو پہلے ای سے صاف ہے ایسے غیر متعلق سبب سے گنہ گاروں کے دل کی تخق کیسے دور ہو سکتی ہے اور خداکی محبت کیسے ترقی کر سکتی ہے دیا بیں نیک لوگ برول کی خاطر تکلیف اشائے ہیں اور لوگول کو تکلیف سے بچاتے ہی محرب انہیں افعال میں ہوتا ہے جن کا تعلق جسم ہے ہوتا ہے کہیں آگ لگتی ہے نیک ول لوگ اس میں کو دیزے ہیں اور آگ جھاتے ہیں اور امداد باہمی سے نقسان کی حلائی کرتے میں کوئی ملک جہالت یا سی ستی سے سبب کسی طالم کی دست و بروہے مغلوب ہوجاتا ہے محبّ وطن لوگ اپنی جان کی بازی نگا کر اس کی دست و بر د سے بچاتے ہیں ای طرح اگر خداجسم ہوتا ہے اور لوگ جانب خدا کے بچائے دوسری طرف جاتے تو ممکن تھا کہ نیک لوگ ان کے چیچے دوڑتے انہیں پکڑتے ہاتھ پاؤل

باندھ کر کندھوں پر ڈال کر چھڑوں پر بیشا کر کھینے ہوئے منزل مقصود تک پہنچادیے۔(۲) عقیدہ کفارہ ان کی کتاب مقدس کے بھی خلاف ہے۔ صحفہ کر قبل باب ۱۸/۲ میں ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ افعائے گا اور نہ ہی باب بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صدافت اس کے لیے ہوگی اور شریح کی شرادت شریح کے لیے قر آن کہتا ہے الا تذروازرة وذراخری (مسورة انعام آیت ۱۲۲)

## عقیدہ کفارہ کے فرضی نقاط کا جائزہ (۱) نقطہ مفروضہ

حضرت آدم نے خدا کی نافرمالی کرتے ہوئے شجر ۂ ممنوعہ کھالیا جس کی وجہ ہے وہ موت کے مستحق ہوگئے خدانے کہاتھا جس روز تواس میں ہے کھایا مرا پیدائش باب ۱۹/۲ اسکا اس سے وائل موت اور عذاب ابدی مراد لیما کہا مقدس کی روشنی میں سیح نہیں ہے بلکہ عالم خلود جنت ہے نکل کر عالم فناء دنیا کا مُنات ار منی میں جانا ہیں گااس میں توالد و تناسل موت دو مگر د نیادی رہے والام و تکالیف اٹھانام اد ہے اس لیے کہ کتاب مقدس نے جہال اس کی سز اموت بیان کی اس کتاب مقدس میں موت کی تشریح بھی ہے اللہ تعالی نے آدم وحواہے اس تتجرہ ممنوعہ کے کھانے پر باز پر س کی دونوں کے جواب کے بعد فرماتا ہے چراس عورت سے کہا کہ میں تیرے دروحمل کو بہت بڑھادوں گادرو کے ساتھ بچے ہے گی اور تیری رغبت اینے شوہر کی طرف ہو گی اور وہ تھے پر حکومت کرے گااور آدم سے کہاتونے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس در خستہ کا پیکس کھایا جس کے بابت میں نے بچے علم دیا تھا کہ نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو کی مشقت کے ساتھ توانی عمر بھراس کی بیداوار کھائے گادہ تیرے لیے کا نے اوراونٹ کٹار ا گائیگی اور تو کھیت کی سنری کھائے گا تواسینے مند کے بسیند کی رونی کھائے گارید ائش باب ۱۲/۳-۱۹-۱۷ سے معلوم ہوا کہ اس موت سے دنیادی تکالیف جمیلنا مراد ہے جو آدم اور اس کی اولاد اب تک حصل رہی ہے پھر اب مسیح کے کفارو بنتے کی

لیا ضرورے ہے اگر کفارہ بن رہے ہیں تو کیااس کے بعد ان پر ایمان لانے وا۔ اور غیر مومن میں کوئی فرق ہے کہ مومنین کو ان آلام ومصائب سے چھاکارا حاصل ہو گیااور دوسرے اب تک حبیل رہے ہیں۔(۲) اگر اس کی مراد دائمی موت اور اخروی عذاب کو مان بھی لیاجائے تو کماب مقدس نے اس عذاب سے بینے کی بہت می مدابیر بیان کی ہیں جس کے اختیار کرنے سے آومی مجات ماسکتا ب كتاب مقدى في اس عذاب سے اليخ كى بہت ى تدبيري بيان كى إيل چند تدبیروں کو کتاب مقدس سے نقل کیاجاتا ہے توبہ کرنا (یسعیا وباب،۵۵ /۷) میں ہے شریم اپنی راہ پر ترک کرے اور بر کر دارائے خیالوں کو اور وہ خداوندگی طرف پھرے تو وواس پر رحم کرے گااور کثرت ہے معاف کرے گا(پر میاہ باب ۳ / ۱۱ – ۱۲) میر بات یکار کر کے تہدے کہ خداد ند فرما تا ہے اے بر گشتہ اسر ائیل واپس آمیں تھے پر قبر کی نظر نہیں کروں گا کیو نکہ خداو ند فرماتا ہے میں رحیم ہوں میرا قہر دائی نہیں صرف اپنی بد کرادی کا اقرار کہ تو خداد ند اپنے خدا ہے عاصی ہو گئی تواریخ دوم (باب کے آبہ)اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسارین کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہول اور اپنی راہول سے چریں انو میں آسان ہر سے سن کر ان کا گناہ معاف سردوں گا لو قا باب (۱۷/۳-۳) میں ہے خبر دار تیر ابھائی تیر اگناہ کرے اسے ڈانٹ اگر تو یہ کرہے اسے معاف اگر ایک ون میں سرت یار گناہ کرے اور ساتوں وفعہ تیرے یاس آگر کے کہ توبہ کر تاہوں تو تواہے معاف کر جب خداخود بندہ کو توبہ کی وجہ ہے معاف کرنے کا تھم دیتاہے توخو دار حم الراحمین ہو کر تو یہ کرنے والول کی گِناہول کو کیوں نہیں معاف کرے گا حضرت عہی نے تو یہ کی عظمت کو تنثیل کے ذریعہ خوب میان کیا ہے انجیل کے عیسائی والے محاضرہ میں ایک حمثل کا ذکر کیا گیا ہے \_(س) نیک اعمال کی وجہ سے بھی گناو بخشے جاتے ہیں بلکہ یہی ملیس وہ ارسم الواحمين برائيوں کو مچکی تیکیوں ہے تبدیل کرویتا ہے ان الحسفات يذهبن السيات (هود أيت ١١٤)من تاب وامن و عمل صالحاً فاولَكُك يبدل الله سياتهم حسدات (الفرقان ٧٠) المِنْ آب أَولاً کروا پنے برے کاموں کو میری آتھوں کے سانے سے دور کروبد فعلی سے باز آؤ
نیکو کاری سیکھوانساف کے طالب ہو مظلو موں کی مدد کرو بیبیوں کی قریادری کرو
ہیواؤں کے حامی رہواب خداد عد فرماتا ہے آؤہم جست کریں آگر چہہ تمہارے گناہ
قرمزین ہوں وہ برف کے مانٹہ سفید ہوجا کیں گے ہر چند وہ ار خوائی ہوں تو بھی
لون کے مانٹہ اجلے ہوں گے یسعیاہ باب ۱۲/۵۔ اکثر کریم مزاج مالک اپنے توکر کو
بعض وقت ایک کام کے بدلہ میں خوش ہو کرای کو مالا مال کردیتے ہیں گرچہ اس
سے پہلے یہت می نافرمانیاں ہوئی ہیں گرائی رحمت کے جوش میں ان کی طرف
مالک ہر گز نظر نہیں کر تا تو کیاار حم الراحین کا بے بایاں دریائے رحمت اتنا بھی کام
نہیں کرے گا۔

#### (۲) نقطه مفروضه

الله تعالی پی رحمت ہے اس کے گناہ معاف کردے تو تانون عدالت کے خلاف ہوگا۔ کون عاقل کہ سکتا ہے کہ اپنے جمر م ہے در گذر کر ہالور اپنے قسور وارکی عابزی ادر گر گرانے پر رحم کر کے اس کا قسور معاف کر ناشان عدالت کے خلاف ہے تمام انسان اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور ہر طرح مملوک ہیں اپنے بندول ہے چتم ہوئی کر نااس کی دوسر می فرمانبر داریوں کی وجہ ہے اس کی فطاء کو معاف کر دیناعد الت وانساف کے ہر گر خلاف نہیں ہے اس کو طرف داری نبیل معاف کر دیناعد الت وانساف کے ہر گر خلاف نہیں ہے اس کو طرف داری نبیل معاف کر دیناعد الدی ہوئو یہ بھی خلاف عد الت نبیل ہو دو ہر کی خلاف نساف وعد الت ہے جس میں کسی دوسر کی جن تافی ہو اور خلا ہو ہو گور خدا کی خلاف ہو اور گر خدا کی معاف کر تافی ہو اور گر خدا کی خلاف ہو رہ کی معاف کر تافی ہو اور کی سریا کے چھوڑ دیناغد اکی عد الت اور اس قد وسیت کے خلاف ہو اور گر خدا کی خلاف ہو اس میں کیے ممان ہے جب کہ کتاب مقد س گر اور اس کی خبر میں باطل و غلط ہو جا کمی کی چیک طرح طرح طرح کی تدبیر میں بناتی ہے اور اس کی خبر میں باطل و غلط ہو جا کمی کی چیک طرح طرح طرح کی تدبیر میں بناتی ہے اور اس کی خبر میں باطل و غلط ہو جا کمی کی چیک طرح طرح طرح کی تدبیر میں بناتی ہے اور اس کی خبر میں باطل و غلط ہو جا کمی کی چیک طرح طرح طرح کی تدبیر میں بناتی ہے اور اس کی خبر میں باطل و غلط ہو جا کمی کی چیک

اسماہ اس کی پاک نظر میں نہایت ہرا اور خصہ النی کا باعث ہے تمر وہ خداو ندر جیم و مہربان بھی ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے خرون باب اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے خرون باب اسمال ہوں ہے خداو ندر جیم و کر بیم ہے تہر کرنے میں و حیما اور شفقت میں غنی ہزاروں ہر صفل کرنے والا گناہ و تنقیم اور خطاء کا بخشنے والا زبور ۱۰۱۰ میں ہے خداو ندر جیم و کر بیم ہے قہر کرنے میں و حیما اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑ کتانہ رہے گا وہ بیشہ غفیمائی نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکار بوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا او قاب ۲/۲ میں میں ہے عیب جوئی نہ کرو تہاری بھی عیب جوئی نہ کرو تہاری کی مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا او تاب ۲/۲ میں میں ہو تی نہ کرو تہاری کے خلاصی وہ تم خلاصی پاؤے کے بالفرض عدالت کا نقاضا ہی ہوتی بر کر جائے اور حمت تو عدالت پر اعلی میں دونوں کا تعاد ض ہو تو غالب اینا کام خالب ہے غلب کے بیم معنی ہیں کہ کی کل میں دونوں کا تعاد ض ہو تو غالب اینا کام کر جائے اور مخلوب رہ جائے۔

## عيسائيول كي حماقت اور عنلالت

اگر گناہ کی سز اعذاب ابدی ہے تواکر حضرت میں عذاب ابدی ہیں کر قالم بھی رہیں تو بھی خدا کی عذاب ابدی ہیں کر قالم بھی رہیں تو بھی خدا کی عدالت ہوری نہ ہواس لیے کہ جب عدالت کا تقاضاہ ہے کہ ہر گنبگار کو گناہ کے سب عذاب ابدی ہو توابیا تحض جو تمام عالم کے گناہوں کا جموعہ ہوجائے اس کو عذاب ابدی بھی ابو تو خدا کی عدالت ہوری نہ ہوگی کہ اوٹی واعلی دو توں کی سزاا یک مقرر کی گناگر کمیت مقدار میں زیادتی نہیں ہوسکتی تھی تو کیفیت میں بحیثیت جرم ترقی ہوئی اگر عیاب مقرد کی گناگر صرف تیں دان ہی عذاب میں گر فارنہ ہوئے کہ سارے عالم کے گنا کوا بے اوپر لے لیا محر صرف تیں دان بھی عذاب میں گر فارنہ ہوئے کہ رہائی اس کے قدم فلام سے کہ فلام دی گناہ دو تو کا فارنہ ہوئے کہ رہائی اس کے قدم فلام سے کر فرر ہاکر در گناہ ذاکہ وی گناہ ہو تو عذاب ابدی کیا چھردان بھی عذاب میں شدر ہے کہ فلام ہوئے کہ جس عدائت کے قائم کرنے کے لیے عقیدہ کا تو اخرار کی انتا بھی تہیں سوچے کہ جس عدائت کے قائم کرنے کے لیے عقیدہ کا تو اخرار کا

ا العاليم مجي عدالت باقي ندر اي نيز اگر منے كا تين د لناسز البقكت كر <u>عل</u>يم آيالزرو ئ ہے کافی تھا توا تی سز اہر محفص بھلت سکتا تھا پھر ابدالاً باد چین کر تااس کے لیے خدا کوائے ہے کو تکلیف دیے کی کیاضرورت تھی پھراگر ہے کی رعایت میں اتخیا بعاری کی کردیے سے عدالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تواس قلیل سزاسے مجی ور گذر کردے تو اس کی ذات میں کیائقص لازم آئے گاجب اتنی بھاری رعایت ہے کوئی نقص لازم نہ آیا۔ کیا تماشاہ اپنے مجرم سے در گذر کرنااس کے رونے اور گڑ گڑانے پر مقتضائے رحمت رحم کھا کرای کے گناہ کومعاف کرمااس کو ۔ **تواس** کی شان عدالت وقد وسیت کے منانی کہتے ہیں اور اس جرم کے عوض ایسے ا کلوتے بیٹے کوسز ادبتاہے جو بالکل بے گناہ اور معصوم ہے شان عدالت کے موافق بنانا اور لفف کی بات یہ ہے کہ بیٹا اس کے لیے بالکل تیار نہیں بار بار منت ساجت ر تاہے کہ مجھے اس سزاہے تھی طرح بچاہیے تگر اس کی بالکل نہیں سنتا چنانچہ باٹ میں بطری و ایتقوب بوحنا کواہیے ہیا تھ کے کر نہایت جیران اور بے قرار ہونے لگا اوران سے کہامیری جان نہایت عملین ہے پہال تک کہ مرنے کی نوبت پہنے عملی ہے تم یہاں تھبر واور جا محتے رہواور وہ تھوڑا آ سے بوھااور زبین برگر کر دعا کرنے لکا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی جھ ہے تل جائے اے باپ تھے ہے سب پچھ ہو سکتا ہے۔اس پیالہ کو میرے باس ہٹالے مرتص (باب۳۲/۳۲) تمبرے پیر کو بینوع بزے زور ہے چلایا کہ الوہی الوہی لماسبکتی جس کا ترجمہ ہے اے ے خدااے میرے خدا تونے مجھے کیول چھوڑ دیامر تس (باب۱۵/۳۴) اس ہے تو معلوم ہو تا ہے خداور پر دہ اپنے ہیٹے ہے ناخوش تھااس کو سز ادبینے کا بہانہ حلاث كرد ما تماكياند حيرب خداكي طرف ايي بات كي نسبت كرتے بيں جواس كي **قدو**سبت اور تحکست اور عدالت کو بالکل ماطل کرتی میں نیز بیٹا خو دخداہے اس کی ہے **قربانی ک**وئی قربانی نہیں اس لیے کہ خدائی ایس چیز نہیں جو کس کے قبضہ میں آیے اوراس پر کوئی چیز اٹر کرے اس لیے کہ مسیح اگر ٹی الحقیقت خدا تھا اور وہ اسیات کو **جان تم**ا تواس کا جان دینا ہر گز کوئی قربانی نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تکلیف دہ کام کا انجام بخیر تھااور اس آسانی حالت کی طرف باز گفت تھی

جس ہے اس نے نزول کیا تھا۔

#### (۳) نقظه مفروضه

گنبگار گنبگار گنبگار کا فدید نبیس ہوسکتا ہے اور تمام انسان آ دم وحوا کے گناہ کی وجہ سے گنبگار ہیں حضرت مسیح مریم سے پیدا ہوئے اور نسل انسانی ہونے کی وجہ سے وہ بھی گنبگار ہوئے مزید ہرال مسیح میں ذاتی گناہ کے سواد وسرے بھی گناہ انجیل سے کابت ہیں حضرت کچیا ہے ہیں ہماری تورات کے احکام عشرہ جس کوخود خدانے لکھ کر حضرت موکیا کو دیا تھا اس میں والدین کی تعظیم کرنے کا حکم بھی تھا خدانے لکھ کر حضرت موکیا کو دیا تھا اس میں والدین کی تعظیم کرنے کا حکم بھی تھا تھر انجیل بتلاتی ہے کہ حضرت عیسی نے ابی مال کیساتھ تحقیر آمیز سلوک کیا اور کہا اے عورت جھے تھے ہے کیا کام الحاصل کی اور جہت سے گناہ ہوا تو اب کہا ہے میں دونوں جہت سے گناہ ہوا تو اب

## المحةكريه

3

چار ہز ار ہرس کا انظار کیا گیا ظہور مسے ہیلے کی نسلوں نے خداکا کیا تصور کیا تھا گیا انسوں کو اس کا موقع دیا گیا ہے گہ ان کو لعنت کے تحت کیا گیا اور ظہور مسے کے بعد کی نسلوں کو اس کا موقع دیا گیا ہے اگر ان کے لیے انجھا ہوا تو دو سرک تمام تو موں کے لیے زحمت بن گیا اس ہے تو بہتر یہ تھا کہ جس وقت آدم نے گناہ کیا اس وقت مسے کی شکل میں بازل ہو کر گناہ کی بہتر یہ تھا کہ جس مصلوب ہو کر آدم کو تھم دیتا کہ تم ادر تمہاری نسلوں میں جو کوئی اس فوان پر ایمان لائے گا نجات ہے گا اس طرح اس کی رحمت اور ربوبیت سب عالم کو شام ہو جاتی اگر ایسا نہیں تو بھر میدان محشر میں سب انسانوں کو جمع کر کے اس کی سز اخو د بھگت ایت بھی اس کی ربوبیت در حمت برید نہ لگنا۔

فداکا جلال وعظمت بے بیاں اس کی حکمت ہے انہا دہ خدااس نساد کی اصلاح کے لیے الیس بودی تدبیر اختیار کرے کہ خود عورت کے رحم میں جاکر جنیں ہے پھر پیدا ہو دودھ پیے کھانے پیٹے بیشاب پائٹانہ کا محاج رہم میں جاکر جنیں ہے بلکہ لوگوں کا طمانچہ اور گھوسہ کھائے ہر طرح کی گندگی اپنے سر پرر کھے اور لوگ ہر طرح سے اس کا غراق اور استہزاء کریں اور لوگوں کو اس سے اس قدر وسشنی ہو جائے کہ جب تک اس کو سولی پر چڑھا کر اس کی جائن نہ لے لیس اس دفت تک اطمیبان کا سائس نہ لیس در حقیقت حضرت مسلح کے دور میں یو نائن دروم میں دیوی اور یو تاؤں کے بارے میں جو تصور تھا کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں رنجیدہ بھی ہوتے ہیں دیوی ہوئے میں دور میں کی خات ہیں محبت میں کو اس نے انہیں سے یہ تصور لے کر میں موت کا فلند ہیاں اور مرتے بھی ہیں پولس نے انہیں سے یہ تصور لے کر صعیبی موت کا فلند ہیاں کیا۔ اور اس کو دین عیسائی میں داخل کیا۔

## (۴) نقطه مفروضه

تمام نسل انسانی آدم وحواہے پید اہیں جس کی وجہ سے آدم کا گناہ اس کی میں اولاد میں خفل ہو گیاجس کے متیجہ میں سب اوگوں سے شریعت و قانون کی اطاعت کی استعداد ختم ہوگئی جب صلیبی موت پر ایمان لائیں مے نو قانون وشریعت کی اطاعت کی استعداد عود کر آئے گی یہ مفروضہ کتاب مقدس کے اور

عقل مشاہر ودوجدان و تجربہ سب کے خلاف ے کتاب مقدس کہتی ہے جو جان کناہ کرتی ہے وہی مرے گی باپ کے گناہ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گاای طرح <u>بیٹے</u> باب کا گناہ نہیں اٹھائے گا صادق کی صدافت اس کے لیے ہوگی اور شرار کی شر ادت شریر کے لیے (حزفیل باب ۱۸/۴)اس طرح قابل سز اگناہ عقلاً دی ہے جوانسان اینے اختیار ہے کر تا ہے اگر کسی کو غیر اختیاری طور ہے کوئی مرض **لگ** جاتا ہے تو نہ اس کو مطعون کیا جاتا ہے اور نہ ہی سز اکے لا کُل سمجھا جاتا ہے انسان کا وجدان گوائی ویتاہے کہ ہم میں انتھے برے کی تمیز ادر اس کے کرنے کا افتیار ہے اس لیے کہ ہرا پچھے برے کام کے وقت میں دل ہے تحسین و نفریں کی آ واز آتی ہے یر کی صحبت بر می تربیت یا کسی خاص جذب کے تحت میہ آواز اور اس کااثر وب جا تا ہے تواجھی تعلیم وتربیت ہے اس کااثر توی ہو جاتا ہے خدا کی شریعت اور اس کا ضابطہ و قانون اس کو بیدار کرتا ہے اور اس کو چکاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری و نیا میں حكومتيں بنتی ہیں یار کمینیں ہوتی ہیں قانون مجلسیں قانون وضع كرتی ہیں اور نسل انسانی کی اکثریت اُس پر عمل کرتی ہے بہت قلیل حصہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر آ دم کے گناہ کی وجہ ہے نسل انسانی میں بیہ استعداد کمزور ہو حمیٰ ہوغان یاحول غلط تربیت کی وجہ سے اس میں مرض یاضعف بیدا ہو گیا تو ہر وقت علاج سے پہر املی حالت لوث آتی ہے علاج کا کبی طریقہ ہے کہ طبیب کوئی نسخہ یادوا تجوم خ رے اور مریفن اس کو استعمال کرے اور علاج کابد کیا ظریقہ ہے کہ طبیب اپناسر میوڑ لے اور مریض کو شفا ہوجائے مسیح کی صیبی موت پر ایمان رکھتے والول کو مخلصی ہو گئی اور الن میں نیک کام کرنے کی نے سرے سے استعداد پیدا ہو گئی آگر واقعد الساب توصليبي موت يرائمان ركف أورندر كف والول كے در ميان تو فرق موناجا ہے مرکیاسی تبدیلی کاستاہدو ہور باہے کیاز ندگی کے کاروبار میں ان کے حال يكسال نبيل بين بيسيد يبلي شروفساد كاغلبه تفاى طرح اب بعي خداك نافرماني اوراس کے خلاف جنگ جاری ہے بلکہ گناہ کی معانی اور نجات ابدی کے اعتقاد نے خداکی مخالفت پر اور جری کر دیااتھے برے میں کوئی فرق نہیں رہا۔

اسلام خوشخبری دیتاہے

ان ان پیدائش جبنی ہے انسانی فطرت بیدائش کے ساتھ گناہ گاروعصیال کار ہے اپنے باپ کا موروٹی گناواس کالیشارہ اپنی چنے پر لاد کر لا تاہے یہ تصور کس قدر مولناک تھا یہ طالمانہ عقیدہ انسانیت کی بیشانی پر ایک برنما داغ تھا اسلام نے انسانیت کاسر بکند کیا ہے اس کوعزت کا مقام دیا ہے اور اس کو عظیم الشان خوشخبری دی ہے کہ تمہاری فطرت ہے گناہ وے داغ ہے تمہار اسنور نااور بگڑ ماخور تمہارے ا افتیار میں ہے خدانے ہر انسان میں کی ویدی کے فطری الہامات ودایت رکھے ہیں۔ عقل و ثمیر کے بعد خدا کا شکر گذار نیکو کار بنیایا بد کر دار بنیاخو داس کے ایخ اختیار میں اور اس خوش خبری کی صحیح معنی میں وہی قدر کر سکتے ہیں جو مورو فی گناہ کے سائے میں بروان چڑھے ہیں ڈاکٹر تھی او قالکھتے ہیں جن بیا ہے کہ اس اسلامی عقیدہ کی قدر جوانیانوں کو موروثی گناہ ہے بری سجھتا ہے وہی کر سکتا ہے جو عیسائیت ے، موروثی تمناہ کے سائے میں رہا ہوجو عقیدہ انسان کے تمام اعمال کو ندامت و گناہ کے رنگ ہے رنگ ویتاہے اور زندگی میں اس کا سلوک ایک متر د د اور شکی انسان حبیبا ہو تاہے وہ ایک پر اعماد وہ ایک پر اعمار تو می کی طرح قدم نہیں الله اسكتا ہے كيوں كە موروثى مناه كے تصور نے اس كى كمر توڑ دى ہے وہى ايك دوسری جُعلہ ممناہ کفارہ صلیب سے بارے میں تحریر کرتے ہیں میں وہ ہول وہ گھبر اہت نہیں بھول سکتا ہوں جو بحیین میں مجھ پر آدم کے گناہ اور جہنم کے روح فرساحالات سن کر طاری ہوئی تھی جس میں حوا کے مشورہ پر چلنے کے سبب آومی واخل ہو گااور یہ کہ مسیح اینے اک خون ہے کفار وزر بنتے توانسانیت کا انجام ہلاکت ہوتی اس طرح مسیح سے پہلے کے لا کھوں انسانوں کے انجام پر میرادل کڑھاکہ وہ کہاں ہوں سے اور انہیں کفارہ کے بغیر کیوں گناہ کی حالت میں موہ دبیری مخااس عقیدہ کو ویکھتے ہوئے ایک ایسے عقیدہ کاوجو د ضرور کی تھاجو انسان کے کندھے ہے لعنت کا ہوجھ اتار دے اورانہیں ایک عدالت کاسر اغ دے جو مجر مول کے ساتھ بے گناہوں کو نہیں پکز تی اور نہ باپ کا گناہ ہتے پر لاد تی ہے بلکہ بشریت کے سلیے

عزت کی منانت دی ہے گناہ و کفارہ کابیہ طالمانہ عقیدہ زندگی کے سر چشموں کو زہر آلود کر دیتا ہے اس پوچھ سے انسان کو نجات د لانا انسانیت پر سب سے بردااحسال اور ای میں نئی زندگی بھونکتے کے مرادف ہے (مسجیت پوسف چلی اردوتر جمہ)

عقبیره کفارهاور قر آن

قرآن نے عیدائیت کے عقائد تلیت اور حطرت عیسی کے خدا ہونے اور صلیت موت اس کی پر زور تردید کی گر عقید ہے صلیبی موت اس کی پر زور تردید کی گر عقید ہے کفارہ کی کو فکہ ہے کوئی متنقل عقیدہ نہیں ہے بلکہ جب می کوخدا کا بیٹا قرار دیا تو اس سوال کی قلسفیانہ تو جید ہے کہ جب می خدا کا بیٹا تھا تو وہ صلیب پر چڑھ کر لعنت کی موت کیں مراجب صفرت می کی خدا کی اور اس اجیت کی تردید کردی گئی اس طرح ان کی ملیبی موت کی تردید ہو گئی۔ ملیبی موت کی تردید ہو گئی۔



اللجيوب كنابق نبوار بيناي كيمتين بسويدا



ا۔ قرآن کریم

r یا ئیل قدیم

سو بائل جدید

سم بائل كاديباجد يادرى ب، آررد بليومتر جميادرى بعلى بخش

۵ اظهار الحق مصنفه حضرت مولانار حت الله كيرانوي

٢- الصرانية فيخابوزمره

ک المسیحیت وکوراهی

٨ - الاسفار المقدسه في الاديان السابقه - وكتور على عبد الواجدوا في

المسيح في القر أن دانتورات والانجيل عبدالكريم الخطيب

•ا- الموافقات علامه شاطئ

الد الفارق بين المخلوق والخالق عبد الرحمن بك باجدى زاده

۱۲ میجیت بوسف چلی اردوتر جبیش تریز خال ۱۲ از اله الشکوک حضرت مولانارهت الله کیرانوی

مولاناتيوالمعصور الله تويد جاويد

النالا كمان مولانا إيوالمحصور

بغام محری حضرت مولانا محر علی مو تگیری ا

عاد تحقیق اناجیل محمصادق علی اسشند سرجن

AL قسطنطین اعظم جان فی فرتد اسکوار ترجمه عنایت الله ب،اے

19\_ تواریخ کلیساسی یادری دبلیو،بی،بیرس بی ال

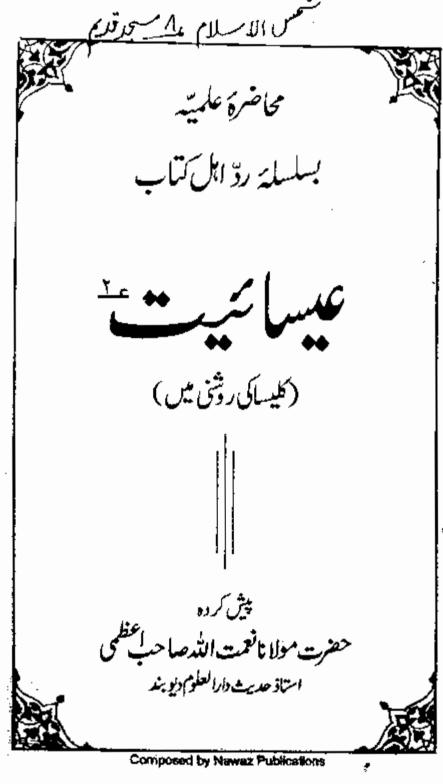

www.besturdubooks.net

# فهرست مضامین

| 14 | حضرت عيسيٰ كيا نجيل            | 'م  | مسیحی فرتے                     |
|----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
|    | هنرييني پرانجيل مازل           | *   | تسطور مجان                     |
| 1+ | ہوئے کا امامیل اربعہ سے تیوت _ | ه   | يعاتبه                         |
| rı | بولس رسول کے قول سے دلیل       | 1   | مكى يا كمكانى                  |
| ** | حضرت عیسیٰ کی انجیل مفقودہ     | ٦   | بارونی                         |
|    | موجودها جيل پرانجيل كااطلاق    | 1   | مقدونيوس                       |
| rr | تيسر ي صدى بين بوا             | 4   | آژ نفوذ و کس                   |
| ۲F | اما جيل اربعه كي تفعيل         | _   | بربراني                        |
| rr | انجيل متى                      | l   | يرو ششقى                       |
|    | موجورها نجيل متى 🗕             | 11  | پرونستنگی اصلاحات              |
| ۴۵ | اکا نجیل نبیں ہے کے            |     | میحیت کے مختلف فرقوں ہے        |
| ۲1 | انجيل مرقس                     | 1 ( | مِن بالتي تعلقات               |
| rr | بيانجيل مرقس كيانيس ہے         | 10  | كونسل أوراجتلاع                |
| rr | ا نجيل <b>يو ق</b>             |     | اسلامی اجماع ادر               |
| ۲۴ | ریا نجیل او قاکی نہیں ہے       | 10  | سیجی این <i>تاع میں فر</i> ق _ |
| rr | انجيل يوهن                     | 1.4 | موجوده بيهائي غيب مصادر دماخذ  |
|    |                                |     |                                |

## مسیحی فرقے

بیقیہ کی کونسل ہے سر کاری سطح پر شطعین عقیدہ کے لئے راہ ہموار ہو گئی اور بعد کی کونسلوں کے ذریعہ عقید و تثلیث سیحت کا جڑلا نفک بن گیا مگلا کے عقید ہ متعلق جزدی اختلاف پیدا ہوااور اس اختلاف کی دجہ ہے فرقہ بندی وجودیش اُگی اور سہ فرقے مختلف نام ہے مشہور ہوئے ان میں ہے بعض اہم فرقول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (۱) نسطور بون: \_ نسطور نای قسطنطنیه کابطریک تھا۔ به فرقه ای کی طرف منسوسا ہے مسیح کی شخصیت میں الوہیت وانسانیت سے در میان تعلق میں اس کے نظریہ کے مطابق مسیح میں جزءانسانیت کاغذیہ ہے ود کہنا تھا کہ اقنوم ابن نے جسم افتیار نہیں کمااور سیح ہے اس کا تعلق حلول دا تحاد کا نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی محبت اس کو عطاکی جس کی وجہ سے وہ مجاز آاین ہو گیا اور مریم نے صرف انسان کو جنا جیسے اور عورتين جنتي بين - اور تاريخ قبطيه كامصنف لكستاب إن نسيطور ذهب الى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن الها في ذاته بل هو انسان مملوء من البركة والنعمة اوملهم من الله فلم يرتكب خطئية (المذهبيد امنية) بطريك اسكندريه كيرلس اور بطريك قبطنطنيه بوحنادونول نے نسطور کو سمجمایا مگروہ اپنی رائے پر قائم رہا تو انسس کی پہلی کونس منعقد <u>دا ۳</u>۳ میں نسطور ہے قول کی تر دید کی گئی اور اس کو ملعون قرار دے کر اس ک<sup>و ام</sup>ں کے منعہ معزول کر کے جلاد طن کر دیا گیا۔

نطور کایہ قول مردہ ہو چکا تھا قبادین فیروز کسری فارس کے دوریش تصلیب من کا پوپ بر صوباتا می اس نے اس نہ جب کودوبارہ زندہ کیا تحر ابعد ہیں اس فرقے نے کلیساروم سے اسپنے تعلقات استوار کرنے کے لئے اسپنے ند جب میں

تید لمی کرلی اور مسیح میں دو طبیعت لاہوت دناسوت کے قائل ہوگئے توکلیسائے ر وم نے ان کی مخالفت ترک کر دی اور ان ہے لعنت اٹھالیا۔ (۲) بعاتبہ اربیہ فرقہ بعقوب برادی کی طرف منسوب ہے برد عد سواری کی پشت یر جو جار ڈالی جاتی ہے چو نکہ بعقوب اس شم کی جا در استعال کیا کر تا تھا جس کی و حہ ہے اس کو ہراد عی کہاجا تا ہے۔ یعقو ب کا تطری<sub>ه ن</sub>ه مسیح میں الوہیت کا غلبہ اس طرح ہے کہ لاہوت وناسوت د و نوں جمع ہو کرایک طبیعت لا ہوت بن گئے اور دو نول کی مشابیت ایک ہو گئے بعنی منے اللہ كا جسمانی ظهور ہے اور بعیة اللہ ہے یہ نظریہ تو اسكندریہ كے بطريك ويسفورس نے پیش كياتها طلقيد وشير كى كونس منعقد ا ٢٥ مين اس نظريه كوروكر ديا کیا تفااور مسیح میں د وطبیعت ایک انسانی اور ایک البی ای طرح اس میں دومشیت الہی وانسانی کہ مسم حقیقة خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے کو منظور کیا تھااور بطریک اسکندر یہ کو ملعون قرار دیا گیا تھا جس کی وجہ ہے مصری کلیسا اور ار منی کلیسا اور سریانی کلیساایک ساتھ روی کلیساءے الگ ہوگئے ادر روی کلیسا ہے اینا تعلق ختم الرابا تمااسكندرید كى كليساكا نظريد مرده جور باتفاكد سوسال بعد يعقوب برادى ن اس مذہب میں دوبارہ جان ڈالی اور یوری قوت ہے اس کو پھیلا یا جس کی وجہ ہے میہ ند بہب یعقوب کی طرح منسوب ہو گیااور اس ند بہب کے ماننے والول کو بعاقبہ کہا جانے لگاجو ایتھوب کی بہتے ہے قر آن نے اس فرقہ بعاقبہ کی تروید کرتے ہوئے أبا لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح أبن مريم قل فمن يملك من الله شيئاً أن أراد أن يهلك المسيح. أبن مريم وأمه ومن في الارض جميعاً (١/كرهكا) لقد كفر الذين قالوان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني استرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأوأه النار وماللظالمين من انصار (الأداعة) يا اهل الكتاب لاتغلوا في

دينكم ولا تقولوا على الله الاالحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله (النسباءاكا)-

رسون الله والمسائلة الله ورسوله ولاتقولوا ثلاثه المتها الله واحد (المسائلة الكالم ورسوله والمسائلة والمسا

(۷) مارونی فرقہ : بید فرقہ یو حنامارون کی طرف منسوب ہے یو حنا مارون مسیح میں دوطبیعت لاہو تی د ناسوتی کے اجھاٹا کا آتا کل تھا ٹمر دو ٹوں کی مشیت کے ایک ہونے کا بھی آتا کل تھااس کے نظریہ کی تردید کے لئے فسطنطنیہ کی تیسری کو نسل ۱۸۲ میں منعقد ہوئی جس میں ایک مشیت کے قائل کی تکفیر کی گئی اور مسیح میں دو مشیت لاہو تی ہے وانسانی کی تجویزیاس ہوئی۔

(۵) مقد و بینولیس اور اس کے متبعین: ۔ عقیدہ مثلبت عیسائیت کا جزء لا یفک مبیں بنا تھااور عیسائی و نیائے روح القدس کے بارے میں کوئی فیصلہ مبیں کیا تھا کہ مقد دینولیس نے روح القدس کے مخلوق ہونے کا دعوی کیا اور اس کے مانے والوں کی خاصی نفد او ہو گئی تو قسطنطنیہ کی کہنی کو نسل ایستاء میں منعقد ہوئی اور روح القدس کے درجہ پر بحث ہوئی بالآخرروح القدس کو اقائیم محلاہ کا ایک اقتوم

قرار دیکراس کو بھی خدائی کادر جہ دیا گیااور مقد د نیولیس کو کا فرو ملعون قرار دیا گیا۔ (۲) کلیائے آڑتھوڈ ویس ۔ روح القدیں کو آقائیم علاشہ کا ایک اقوم تسلیم کر لیا گیا تھا نگر اس کے اب واتن ہے تعلق کی نوعیت کا کو کی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ قتطنطنیہ کے بطریک فوسیوس نے دعویٰ کیا کہ روح القد س کا ظہور واعبشاق صرف اب ہے ہوا ہے اس کی مخالفت میں روم کابطر یک کہتا تھا کہ روح القد س کا ظہور وائبشاق اب واپن دونوں ہے ہواہے اس کے لئے اس نے قسطنطنیہ میں ا یک کونسل ۸۲۹ میں بلائی اس کو نسل کو بعد میں مغربی لا تیبنی کو نسل ہے یاد کیا جا تا ہاں کونسل نے بطریک قبطنطنیہ کے نظریہ کی تروید کرتے ہوئے قرار دادیاس کی لیہ روح القد س کا ظہور واعبشاق این واب دونوں ہے ہوا ہے اور ساتھ ای بیا تجویز مجھی یاس ہو ئی کہ مسیحیت اور اسکے عقا کہ ورسوم ہے تعلق امور کے تصفیہ کا حق صرف کلیسار وم کو حاصل ہےا ہی طرح بطریک قسطنطنیہ کی ملعو نبیت اور عہد ہ سے بھی معزولی کی بھی تجویزیاں ہوئیاں کے مقابلے میں بطریک قسطنطنیہ نے ا یک دوسر کی کونسل بلائی جو بعد میں مشر تی اپونانی کونسل ہے مشہور ہوئی جس میں روح القدس کا ظہور صرف باپ ہے ہواہے یہ تجویزیاں ہوئی ای طرح کلیسائے روم کی سیادت و قیادت سے انکار کی قرار داد مجھی پائں ہو ئی پھر اس کے بعد ہے کلیسائے روم اور کلیسائے قسطنطنیہ میں گروہ ہندی ہو گئی اور 114 میں روم میں ا یک اجتماع ہوا جس میں ایک ہزار یو یوں نے شرکت کی اس اجتماع نے بہت کو شش کی کیہ وونوں کلیسامیں اتحاد وانفاق ہو جائے گر ساری کو شش بے سود ر ہی ای کے بعد مے تطنطنے کی کلیسااور اس کے حمایتوں نے اپنانام آڑ تھوؤ وکس چے چی تجویز کیااد را پناصد رمقام قسطنطنیہ کو قرار دیاادر اینے سب سے بڑے چیثوا کا نام بطریک رکھااس کے مقالبے میں کلیسائے روم اور اس کے حمایوں کا اپنا نام میتھو لکے چرچ رہاور صدر مقام روم ہی رہاور انہوں نے ا<u>سٹے</u> سر براد کاٹام <u>ایا</u>رکھا۔ (4) ہر ہر انبیہ یا مریکیین :۔ بیہ فرقہ حضرت مسیح اور ان کی مال کو خدا کہنا تھا یہ

فرقد ایک قدیم فرقہ ہے قسط نطانین اعظم نے بیقید کی کونسل بلافیا تھی توان فرقوں میں بھی بہ فرقہ موجود تھا اور نزول قرآن کے زمانہ میں بھی بہ فرقہ موجو وتعااسی فرقد کے عقیدہ اور اس کی تر دید کی طرف قرآنی آبات میں اشار ہے۔ ادُ قالَ الله يا عيسي ابن مريم اأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي ان اقول مأليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفسى والااعلم ما فی نفست انک انت علام الغیوب (ما کده۱۱۱) افسس کی کوتس تے جب نسطور کے خلاف حجو بزیاس کی تو مرتم کو با قاعدہ اللہ مادر خدا کا لقب دیاادر آہتہ آہتہ ایک بہت بوی دیوی بن تمکیں جن سے طرح طرح کی مرادی ما گی جاتی تھیں ۔ بعد میں یر وٹسٹنٹ فرقہ نے تصویروں اور مجسمہ کی مخالفت کی مگر كيتعونك كليسا آخ بهيءاس مسلك يرتائم ہے۔ (٨) ير وتسطنتي ما التجيلي كليسا - اب تك جن فر قول كالعارف كرايا كياب أمرجه ان بيس با هم رسوم و شعارً كا بهي اختلاف تفا محر بنيادي اختلاف عقيده كالختلاف تقا محرير وتعنني فرقد اور كيتهولك فرقه ميس عقيده كأكوئي اختلاف نهيس تمايلكه ان كا باہم اختلاف کلیسا کے اختیار واقترار کے دائرے کے تعین اور لیعض و گیر رسوم وشعائر كى حد تك محدود فغا قرون وسطى مين لاطيني مغربي ممالك مخلف عكرول و حصول میں ہے ہوئے تھے اور ان کاالگ الگ تھمر ال ویاد شاہ ہو تا تھا جس میں باہم مناقشہ و مخاصب اور مجھی مجھی آناں کی بھی نوبت آجاتی تھی جس کی وجہ ہے کلیسائے روم کا اقتدار برابر برحتار ہا یہاں تک کہ پایاؤں کا انتخاب بھی براہ راست کلیسا کرنے لگااور انہول نے اپنا اختیار واقتدار اتناوسیع کر دیا کہ علاء وعوام تو کیا

چیز ہیں امراء واحکام پر بھی ہاتھ ڈالناشر وع کردیا کلیسانے اینے اقتدار کا غلط

استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیمات و توانین کے نفاذ میں بڑے مبالغہ سے کام لیا

ارشادود عوت افہام و تقییم کے بجائے جبر و تشد د کا طریقتہ اختیار کیا کلیسا کے کسی

قانون اوراس کی تعلیم کے خلاف اظہار رائے برترین شم کاجرم قرار دیا گیا ہر ملرح کی علمی وسائنسی مباحثہ کو منع کر دیا گیااس کے نفاذ کے لئے <u>۵الا میں ہا قاعد وای</u>ک کونسل منعقد ک گئی جس میں برعات کے استیصال کے نام پر ایک محکر تغییش **6 تم کیا** گیا جس کے ذریعہ عنماء کے خلاف جاسوسی کی جاتی تھی اور ڈراڈراسے شیہ **کی بیلو** بران کی جائیدادل کو ضبط کرلیا جاتا تھااور ہری طرح سے قتل کیا جاتا تھا آگ میں حبو نک دیاجا تا حبس دوام کی سز او ی جاتی تھی۔ امراءو حکام: - علماء کی طرح امر اءو حکام پر اینے توانین کا نفاد ضرور ی قرار دیا ممیا اور اس کے لئے عہدوں سے معزولی اور لعنت کی تجویزیں یاس کی جاتیں عوام الناس ير طرح طرح كے نيكس لكائے محتے اور اس كى وصوليا في ميں طرح طرح کے تشد داور بدسلو کی کور دار کھا گیا----انجیل کی تغییر اور فتوی دیے کا مقیار اینے لئے خاص کر لیا گیااور کلیسا کی تغییر اور اس کا فتوی کیسائی خلاف عقل کیوں نہ ہواس میں شک کرنے کو جرم عظیم قرار دیا گیابلکہ ایک صورت میں خود اتی عقل پر آدمی کوشبہ کرنے کا تھم دیا گیا مثال کے طور پر دومسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ (۱) عبد تصح کے موقع پر مسحی شر اب اور رونی استعال کرتے ہیں اور اس کو عشاء ربانی ہے تعبیر کرنے ہیںاد باب کلیسا کا کہنا تھا کہ عشاءریانی کی روٹی مسیح کا جسم و گوشت اور شراب مسیح کا خون بن جاتی ہے اور جو شخص یہ عشاء ربانی استعال ر تا ہے وہ مسیح کے خون اور گوشت کو اپنا جز بدن بنالیتا ہے یہ ایس غیر معقول بات تھی جس کو کسی کی عقل قبول نہیں کر سکتی تھی۔ کہ س طرح شر اب ایک معین تخص کاخوان بن سکتی ہے اور روٹی اس کابدان اور جسم نگر کلیسانے سب لوگول یر اس کو ماننا فرض و لازم قرار دیا اور تمی فتم سے شک وشیہ کرنے کو ممنو<del>ع</del> قرار دیاا تکی خلاف در زی کرنے والے برطرح کی لعنت وسز ایک سخی قرار ہاتے۔ (۲) کلیسا کاافتذار ای دنیاتک محدود نہیں تھابلکہ وہ پطرین حواری کے واسطہ سے سيخ كا خليفه باس كالققد ار داختيار خداكي هكوت وبادستاست بيس بهي اي طرح

جاری وساری ہے جیسے و نیا میں جس کی بناء پر بار حویں کونسل نے طے کیا کہ کلیسائے روم کو مسج نے نجات کا ہروانہ وینے کا مجاز کر دیا ہے جس کی وجہ ہے بلا تکلف نجات کے تکٹ فرو خت ہونے گئے النا ککٹول پر تحریرککھی رہتی جس کا حاصل یہ تھا کہ بایا ہے روم کور سولی اغتیارات کی بناء پر ہرطرح کے حمنا ہوں کو معاف کرنے کا حل ہے جس کی وجہ ہے میں نے تمہارے ہر طرح کے گناہ کو معاف کردیااور تم ایسے طاہر ومطہر ہوگئے کہ آئندہ کوئی گناو تمہارے اندرائر ا ندازنہ ہو گااور رجنت کاابیا تکٹ ہے کہ تم کو اب جنت میں داخل ہونے ہے **کوئی پېږه داراوراس کانگران يا کوئی څخص روک نهيس سکتاہے۔** النصرانيه ميں اس كى يورى عبار ت كو نقل كيا ہے ويال: كچو ليا جائے۔ صلیبی جنگوں ہے سیحی ذہن کے سامنے نئے آ فاق کھلے حق بیند رو حین اسلام کی رو شخیٰ کی طرف مائل ہوئے نگیس کلیسا کے حق مغفرت کے خلاف 7واز ہلند ہوئے لگی ان کو معلوم ہو گیا کہ انسان ان واسطول کے بغیر خدا ہے قریب ہو سکتا ہے ا کیک بادری جو عام انسانول ہے کم گنہ گارٹیس ہو تاہے وہ دوسر ول کو پر واند نجات کیول کروے سکتاہے گنا ہول کو دھونے میں آدمی کی توبیہ اور خدا کی رحمت کو و خل ہے کلیسا میں گنا ہوں کااعتراف ایک خرافا ٹی عمل ہےا بتداء میں اصلاحی آواز ہ بلند کرنے دانوں کوشد بیتم کی سز ائیں دیگئیں ایسے لوگوں کوزند و آگ میں جلاویا گیا گر بعد میں حالات نے کروٹ برلی اور کلیسا کے خارف سخت استحاج ہوا سب ے زیادہ موثر آوازلو تھم اور -زو نجل اور کالون کی تھی او تھر جر منی کاریتے والا تھا ز د مجل سوئیزرلینڈ کااور کالون فرانس کالو تھر نے کلیسا کواپنی سخت متقید کا نشانہ بنایا اس نے بیا ہے روم کے پرواند مغفرت کے خلاف ایک تحریر تنیسا کے درواز دیر ازکا دیاای کے گتاخانہ امر برگرکتنیش نے اس کو طلب کیا تحریحف حکام کی اعانت اور اشارہ سے اس نے اینے کو نیش کرنے سے انکار کرویا بادشاہ نے ہوپ کے اعلان ك مطابق لوتفر ك حق شهريت كو جيس اليادر بادشاه في ابنا علم نافذ كرا ميابا تو

الوقعر کے مانے والوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اس وقت سے اس جماعت کو برونسٹنٹ کہاجانے لگاجس کے معنی احتجاج و مظاہرے کے ہیں۔

### يروثستنثى اصلاحات

(۱) کلیسا کے سر براہ کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے تنہا کتاب مقدس ہارے اعتقادات کا ماخذے۔

(۲) کلیسا کی قیادت وسادت محض وعظ وارشاد تک محدود ہے۔(۳) کناب مقد س کی تغییر کاحق ہر مختص کو حاصل ہے جس میں لیافت وصلاحیت ہواس کی تغییر کاحق کلیسا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

(4) کسی کومغفرے کا پر واند دینے کا حق نہیں ہے یہ حق صرف غدا کو جاصل ہے۔

(٥) تمازيس الي زبان جورد من وال كي مجه على ندآ الناسكال ما جائز تبي ب-

(۱) عشاء ربانی میں کے کفارہ کی یادگار ہے اور ان کے فداکاری کا نشان ہے اور یہ بات بالکل لغوہے کہ شراب میں کاخوان اور روٹی میں کا گوشت اور بدن بن جاتی ہے (۷) انہوں نے رہبانیت کا انکار کیا اور پوپ بننے کے لئے یہ کوئی لاز می شی میں ہے بلکہ اس سے معصیت پیدا ہوتی ہے اور کلیسا میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی میں ای طرح کلیسائی تصویریں لٹکانا اس کی عبادت کرناسب ممنوع ہے۔

### لمسيحيت كيختلف فرقول مين بالهمي تعلقات

مسیحت نے ابتداء میں یہود یوں کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم وستم سے مگر یہود یوں کے علی وستم سے مگر یہود یوں کے علی الرغم مسیحت برابر بھیلتی اور بڑھتی رہی یہاں تک کہ یہودیت پر غالب آئی یہود یوں نے تعصب اور اپنے دہشت گردانہ مزان کی وجہ سے رومیوں کے دلوں میں غیض وغصب اور بغض و نفرت کی آگ بجڑ کاوی تھی جس کی وجہ سے وہ یہود یوں پر طرح طرح سے ظلم وستم ڈھاتے تھے ردی عیسائیت کو کی وجہ سے وہ یہود یوں پر طرح طرح سے ظلم وستم ڈھاتے تھے ردی عیسائیت کو کہی یہود یہ نے

ا بنی شکل بدل کراینے لیئے بہت سے انصار دیہ گارپیدا کر لیئے ہیں ورنہ ان میں بھی وہی بہودیوں کا تعصب موجود ہے جس کی دجہ سے النابر بھی ای طرح مظالم شروع ہو مکئے مکمل تین صدی تک طرح طرح کے ظلم دستم جبر و تہر کے شکار ہے رہ یمال تک کہ قد مطلعطندن اعظم کادور آباس نے عیمائیوں کے ساتھ بدرداند سلوک کیابلکہ آ کے بڑھ کران کی جمایت کرنے لگا پھراس کے بعد خود بھی عیسائی ہو گیااس دفت سے دوسر سے نداہب کے مقابلہ میں عیسائیت کابلہ بھاری ہو گیا تھر کیا تھاعیسائیت نے اپنے وشمنول میں سے ہر ایک سے بور ابور ابدار چکایا مستقل طور ہے صلیب مقدس کے نام پر ایک جماعت بنائی تھی جس کامقصدر وی بت پر ستوں کے محض وجو د کوہی نہیں بلکہ ان کے آثار د نشاں تک کومٹادینا تھاجس کی وجہ ہے ظلم وہربیت تختل دخون ریزی کاوہ بازار گرم ہوا کہ تاریخ میں اس کی نظیر مشکل ہے لطے گی اب عیسائیت حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی عیسائیت نہیں رہ ممنی تھی بلکہ وہ پولس کے خالات اور بونان اور اسکندر یہ کے فلیفہ سے مخلوط ہو کرایک ٹی میسجیت بن محقی تھی جس کی وجہ ہے اس میں اصل عیسائیت سے ہٹ کر بہت ہی ہدعتیں واغل ہو گئی تھیں جس کواصل عیسائیت سے مانے والے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تو یولسی مسیحت نے ان پر طرح طرح کے ظلم وستم ڈھائے اور کلیسا آئے دن طرح طرح کی بد عتیں ایجاد کر تار بتا تھا اس کے خلاف جس نے آواز اٹھا کی وہ ان کے ظلم وستم کا نشانہ بتا جو تھی صدی میں اربوس اور اس کے متبعین نے الوہیت مسیح کے خلاف آ واز اٹھائی جس کی وجہ ہے نیتنیہ کی کو نسل کاانعقاد ہوا کونسل نے آربوس کی محقیر کی اور ان کوخدا کی رحمت سے دور ملعون دمطرود قرار ویاان کی کما بول کو جلادیئے کا تھم دیار یوس کو جلاو طن کیا گیا اور ان کے تعبیین کو حکومت ك برعبده عدم معزول كياكياان ك حن شريت كو چين لياكياان كى جائدادين صبط کرلی سیس قسیط خطفیوس سے زمانہ میں تھوڑے دنوں کے لئے اربوس اور اس کے اننے والوں کا غلبہ ہوا توانہوں نے ایک ایک کابدلہ چکانے کی کو حش کی

تبو دو سادل روی باد شاہ کے عند میں یا قاعدہ تغییش کا یک محکمہ قائم کیا گیاجس کے ران سادے کے سادے راہب مقرر کئے گئے ان کو زہر وست اختیار حاصل متھ ان کے قیلے کی کوئی اپیل نہیں تھی ان کا کام ہی تھالو کوں کے عقائد کی جاسو سی کرما تمام رعاما کوتھم دیا گیا تھا کہ جس کسی کے بارے میں نمسی متنم کاشیہ ہواس کے لئے ضروری ہے کہ حکمہ 'تغیش کو آگر خبر دے ایسے لوگ گر فنار ہوتے تو صرف وہی نہیں ان کابورا خاند ان مصیبت بیں گر فہار ہو تاان لوگوں نے ظلم وہر ہریت کی الیمی یٹ کلیں ایجاد کر رکھی تھیں کہ آج ان کو س کر ہی بدن پر لرزہ طاری ہوجا تاہے۔ نسطور کی تنکفیر کی گئی اس کو جلاو طن کیا گیا اور تمام نسطور بول کو حق شهریت ہے محروم کر دیا گیاان کی تمام کتابوں کو جلاد ہے کا تھم دیا گیاان کی جائید اویں صبط لر کی تنئیں اسکندر بیہ کا بطریک و سیکورس کی سر کر د گی بیس معری کلیساای طرح ، مانی کلیساروی کلیساے الگ ہوا توان کے تکفیر کی تن ان کو ملعون ومطرود کیا تمیا معروب نے اپنے بطریک کاماتھ دیاس لئے ان کے مقالمے میں ان کا پچے بس نه چلاتحر جب رومیوں کو اقتدار حاصل ہوا تو دہ مصربوں کو طرح طرح سے پریشان ۔تے رہے اور ان کے ساتھ برابر تذکیل و تحقیر کا معاملہ کرتے رہے کہ عمر بن خطاب دمنی انشہ عنہ سکے زمانہ میں مسلمانوں نے معریہ حملہ کیا تو بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی ماعتی میں رہے کورومیوں کے مقابلہ میں ترجیح دیا مشرقی **یو مانی** کلیساجب ہے رومی کلیساے علاحدہ ہوا ان میں ہر ابر کشکش جاری رہی اور جب ر ومی کلیسا کوصلیبی جنگوں کے دوران عسکری قوت حاصل ہو ممٹی تو یوپ انوسینٹ ٹالٹ نے صلیبی قائدول کو آکسایا کہ بونان ہے مشر تی ممالک کو چین لیس چنانچہ نو قل ابن نعمت الله سوسند سلیمال ش لکھتاہے کہ بوی انوبینٹ ٹالٹ نے مسلیق قائدوں کواس کے لئے اکسایادہ لوگ بارہ سو جارس <u>۱۳۰</u>۴ میں قسطنطنیہ میں ت**مس آتے**، ان كا مقصد يونان اور يروحكم ك يطريتول كوزير كريا تقالوراس كي خاطر ونبول نے قید ویند اور کلیسایر تا او پڑھانے سے بھی گریز تبیس کیا اور ان کو اٹٹا مجور کیا ک

وہ رومیوں کے مقابلے میں عربوں کو ترجیح دینے لگے کیتھولک فرقے رو ٹسٹنٹ فرتے کے ساتھ ظلم وہر بریت کا معاملہ کیااسی طرح جب پرو<sup>نسینو</sup>ل کو موقع ملا ۔ توانہوں نے کیشولک نے فرقے کے لوگوں کے ساتھ وبیاہی سلوک کیا ہے اور س تمن طرح ہے ایک فرتے نے ایک دوسر بے فرقہ کی خون ریزی کی ہے وہ تو ا یک ستنقل باب ہے نمونہ کے طور پر دونوں فر قے کے ایک دوواقعہ کوذکر کیا جاتا ہے برونسفٹوں کے خلاف رومی کلیسا نے جو تکلم وزیاد تی کی ہے حضرت مولانا ر حمت الله صاحب کیرانوی الثالث عشر نامی رسالہ سے نقل کرتے ہیں کہ یورپ کے مختلف ممالک میں ان لو گوں نے کم از کمود و لا کھ تمیں ہز اریر و ثبت ہوں کو آگ میں جلا کر ہلاک کیا اور ہر تو لماحواری کی عید کے موقع پر تمیں ہزار آومیوں کو آ نکوے کے ذریعے ان کے جو ژجو ڑکوا کھاڑ کر موت کے گھات اُ تارافرانس کے یاد شاہ شار ل نئم نے اپنی بہن ہے شادی کے وعدہ پر امیر نا فار کو ہلایا جو برو تحاجب وہاور اس کے دوست واحیاب بیر س بی عقد نکاح کے وقت اکھنے ہوئے تو پہلے ہے سو ہے سمجھے منصوبہ کے مطابق جتنے پر و تسلسنسٹنی بنے جن کی تعداور س ہزار بتائی جاتی ہے سب کو ڈ بح کر دیا ملائے روم کو جباس کی اطلاع ملی تو خوشی ہے چھولے نہ سایا اور پطرس کلیسا میں جاکر شکرانہ کی نماز اداکی پروٹسٹٹول نے میتھولک فرقہ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم وزیاد تیاں کیس جیںاس کی بھیا کیک دو مثال نمونہ کے طور پر ذکر کرتا ہوں مولاناز حمت اللہ صاحب نے مر اقالصد ق امی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ مجتمولک فرقہ کے جے سوجالیس سافر خانے نوے مدر سہ دو ہزار تین سو چھہتر گر جا گھر ایک سود س اسپتالوں کولوٹ کرمعمو**ل** قیمت پر لوگول کے ہاتھ فرو خت کر دیا تھے کو آپس میں تقسیم کر لیالور ہزار ول ہزار کی تعداد میں لوگوں کو جلاد طن کر دیاجس میں بوڑھے بیجے بیار ہر طرح کے لوگ بتع کمی کی کوئی رعایت نہیں کی اور کیتھولک فرتے کے کت خانوں کولوٹ کیاان کتابول کو پنسار ہوں اور دوافرو شوں اور صابن فرو خت کرنے وائوں کے ہاتھوں

بیج دیا اور کتنی ہی کتابوں کو کھاتا بکانے کے لئے ابید ھن کے طور پر استعال کیا کیتھولک فرقہ کے خلاف مو قانون پاس کئے نمونہ کے حور پراس <del>میں ہے دوجار</del> ا قانون کو نقل کیا جاتا ہے (۱)ان اوگول کواپنا مدرسہ قائم کرنے کا حق حاصل نہ ہو گااہ رنہ ہی تعلیم حاصل کرنے کا (۲)عدالت میں ان کا کو کی دعوی مسو**ع تہیں** ہو گا۔ (٣) لندن ہے یا نج میل بھی دور کوئی نہیں جاسکنا اگر کسی کے یارے میں معلوم ہو جائے تواس کوا یک ہزار رویہ جربانہ اوا کرنا ہو گا(۴)ان کا نکاح الن کے مر دول کاکفن ود فن پرونسٹنی طریقه بر کیاجائیگا۔(۵)عدالت میں الن کی **گوائی** معترخین ہو گی سیمی فرقول میں مجھی بھی آپس میں رواداری خبیں یائی گئی نہ عوام میں نہ خواص میں اور ہمیشہ بھی علماء کو تسلول کے سابیہ بیں ایک دوسرے کی **تلفیر** رتے رہے اور ملعون ومفرود کرتے رہے اور ایک فرقہ کادوسرے فرقدے **نکاح** مجمج نہ ہونے کا فتوی صادر کرتے رہے اور الن کی حکومتیں علاء کے زمیر سامیہ **ایک** دوسے کو جلاوطن کرتی رہیں اور حقوق شہریت سلب کرتی رہیں جائیدادی صبط كرتي رين قرآك يم الله كارشادب ومن الذين قالوا انا نصباري اخذنا ميثاقهم فنسبوا حظأ مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينيهم الله بماكاتوا يصفعون (المائده ١٣) آساني سبق جملادين كاجوانجام مونا عاب تعاوي مواكر جب وا البی کی اصل روشن ان کے یاس تدرہی تو اوہام وابوا کی اتد میر يوں على ايك روسے ہے الجھنے لگے غرب توندر ہا تمر غرب کے جنگزے رو مکتے جی**یوں فریقے** پیداہو کرائد میرے میں ایک دوسرے سے گرانے <u>گ</u>ے۔

كونسل اوراجتماع

عقا کاورا مال نے علق سیمی علاء کے مشاور تی اجتاع کو کونسل کہا جاتا ہے۔ اسلامی اجماع اور مسیمی اجماع میں زمین و آسان کافر ت ہے

#### اجماع

الل حل وعقد علماء کمی مسئلہ کی اصل میں خور و فکر کرتے ہیں اور جب آس کی اصل نص صریح یا غیر سریح کا اعشاف ہوجاتا ہے اس بنیاد پر کمی مسئلہ پر انتیاق کا نام اجماع ہے جس انقاق کا کماپ اللہ اور سنت رسول اللہ میں صراحت آیا کمتلیۃ اخذاور خشار موجود نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی اعتبار خیس ہے شاہ ولی اللہ ججۃ المیالانہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ و لم یہ جوز المقول بالاجعاع الذی فیس مستقدا الی احد ہما (ججۃ البالش)

عیمائیوں کے بہال مشاور تی اجہاع کی حقیقت عیمائی علاء اور ال کے دین کے حالمین کا کسی امر پر اتفاق کر لیہ اور محض اس اتفاق سے یہ خیال کر لیا جاتا ہے اللہ جیوت علم لئے یہ اتفاق تعلق دلیل ہے جبکہ اس مسئلہ میں کوئی دیتی نص یا اجازت بھی موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ بھی تواس کے خلاف نص موجود ہوتی ہے جس کی بنا جار دولوگ کو نسل کے ذریعہ دی عقیدہ اور شر کی احکام کا اختر ان اور جس کی بنا جی اور شر بیت اسلامی الی صورت میں کسی کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ اضافہ یا ایجاد کرے بلکہ اس کی حیثیت بل نقیع ما الفیدنا علیه آباونا کی ہوتی ہے۔

کونسل کی نوعیت: عیدا نیوں کے بہاں کو نسلیں دو طرح کی ہیں عموی اور خصوصی عموی کو نسل جس میں تمام کلیسااور اور فد ہی جماعتوں کی تما نندگی ہوتی ہے خصوصی کونسل جس میں تمام کلیسااور اور فد ہی جماعتوں کی تما نندگی ہوتی ہویا مقامی اور خصوصی نوعیت کی حاص ہو عموی کونسل کی تعداد بیت کی پہلی کونسل سے 14 مارہ ہوئے کونسل میں او بیت مسئ کا استفاد میں ہے بیتے کونسل میں او بیت مسئ کا استفاد میں ہے بیتے کونسل میں او بیت مسئ کا استفاد میں ہے بیتے کونسل میں او بیت مسئ کا استفاد میں ہوئے موال میں اللہ بیت میں الندونوں موسی کا کونسل میں الندونوں موسی کا کونسل میں الندونوں

کونسلوں کے فیصلہ پر اضافہ کرتے ہوئے متیج میں دو طبیعت انسانی اور لا ہوتی کا فیصلہ ہواان کونسلوں کا انعقاد جس منٹم کے ماحول میں ہوااس میں بحث کا کیا طریقتہ کیا تھااور فیصنہ کی بیناد کیا ہوا کرتی تھی ان سب کا اجمالا تذکرہ ہو چکا ہے ر دم کی کونسل منعقدہ <u>۱۳۲۵ء میں</u> روم کے کلیسا اور اس کے نائبین کو غفران ذنوب اور نحات کا نکٹ دے دوز خ د جنت کی تقشیم کے کامالک ہونے کا فیصلہ ہوا اور روم میں منعقدہ کونسل 19 1⁄2ء کے ذریعہ پایا ئے روم کو ہر خطاءاور نلطی ہے معصوم ہونے کی تبجریزیاس ہوئی جب کونسلوں کواس بات کا حق حاصل ہے کہ نسی انسان کوخدابنادیں اور خداہے سارے اختیار ات سنب کر کے کسی انسان کے ہاتھ میں دیدیں تواگر گناہوں کے معاف کرنے کا حق کسی کودے ویں دوزخ اور جشت کائسی کو مھیکیدار بنادیں اور عصمت کا ہروانہ عطا کرئے اس کی طرف ہر طرح کاافتدار ادر اختیار منقل کردین جس کی وجہ ہے اس کومعتقدات کی تعیین کا حن حاصل ہو جائے، حرام یا حلال کرنے کا حق مل جائے اور جس واقعہ کو تشیح کیے وہ صحیح ہو جائے جس کو غلط بتائے وہ غلط ہو جائے اور اس کے ساتھ ان با تول پر ہر سیحی کوای طرح اس کا ماننا ضر دری ہو جیسے خدا کا تنکم ہو تا ہے تواس امریش تعجب کی کیابت ہے چنانچہ غفران ذنوب اور نجاب کے مکث سے ترقی کرتے ہوئے ان ہو گوں نے اعتراف ذنوب کاسلسلہ شروع کیا کہ مجرم وگنہ گار خلوت و تنہائی میں اپنے ایک ایک گناہ کی تفعیل کیفیت ذکر کرے گاای وقت یوپ وراہب ہیںٰ کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اس اعتراف گناہ کی آڑ میں گنتی ہی عور تول کائنس کس طرح بلیک میل کیا گیااور ٹس کس طرح ان پر نا جائز دیاؤڈالا ممااور کیسی کیسی انسانیت سوز حر کتیل کی گئیں اے تحریر میں نہیں لایا جاسکتا ہے انا جیل در سائل و خطوط کے انبار ہے موجودہ انا جیل اربعہ ادر مخصوص ر سائل و خطوط کاا متخاب ہی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ اس کے مند رجات بولس کے مقرر کئے ہوئے ستقدات کے موافق ومطابق ہے محر مرورالم سے یہ احساس توی ہوتا

چلا گیا کہ ہم اس کی بابندی کے ساتھ حسب خواہش اس میں اصلاح ترمیم و تمنیخ ہیں کر بکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے اجتماعات اور کونسلوں کوا بحاد کیا تمام ' کونسلول اور اجتماعات کی رود ادیژھ جاہئے تبھی کسی ممبر نے کسی مسئلہ میں نصوص انجیل کو پیش نہیں کیاادر مجھی بھی یہ آواز نہیں اٹھائی کہ یہ مسئلہ انجیل کی فلاں عبارت کے خلاف ہے اس طرح کو نسلوں کے ذریعہ انجیل ہے گلوخلاصی کرلی عمی اور بہت ہے مسائل میں کونسل بھی آڑے آئی تو یوپ کی عصمت کی تجویز ماس کرا کے کونسلوں کی ضر ورت کو بھی ختم کر دیا گیا سارااختیار اور ہر متم کا . افتدار د نیاوی اخروی زین و آسانی مله خدائی اختیارات سب بوپ اور ان کے نائمین کو منتقل کر دیا گیا جس کی و جہ ہے وہ لوگ جس فتم کے اعتقاد کا تکم ویں جس قول وعمول کو حرام یا حلال قرار دی<u>ں یا</u> جس واقعہ کو سطح باغلط قرار دیں اس کو بانتا تشہیم کرناساری عیسائی و نیا پر اس طرح واجب ہے جیسے خدا کا تھم ہوتا ہے انیس سو ہر س ہے عیسا کی دنیا کہتی رہی کہ یہودیوں کا دامن حصرت مسج کے خون سے داغ دار ہے مگر ١٩٦٥ء میں بوپ نے يبود بول كو حضرت مسيح كے خون سے بری کردیا تواب بہودی حضرات مسیح کے خوان سے بری ہو مجھے اور تمام عیسائی دتیا اس يرايمان لائي قرآئي ارشادے ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (التوبه ٣٣ اتخذوا لحبار ورهبانم ارباباً من دون الله (التوبه ٢١)

موجو دعيسائي نمرهب كمصادر ومأخذ

عیسائیت کااولین باخذ و مصادر جن پر کلیساکواعمادے وو طرح کی کمائیں میں۔(۱) بائیل قدیم جس کو عبد قدیم ممل کہاجاتاہے بائیل کے معنی کماپ کے میں۔ حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء جو حضرت میلی علیہ السلام سے پہلے گذرے ہیں ان کے واسطے سے جو کمائیں کی ہیں اس پر بائیل قدیم اور عبد قدیم کااطلاق ہو تا ہے اور اس کے تین تسخ ہیں۔ یونانی نسخہ، عبر انی نسخہ، سامری نسخہ ، یونانی نسخہ عیسائیوں میں کیتھونک فرقہ کے نزدیک متتندہے جس میں چھیالیس کتابیں ہیں عبرانی نسخہ عبسائیوں میں پروٹسٹٹ فرقہ کے یہاں مستند ہے جس میں انٹالیس کتابیں ہیں جس کی تفصیل یہودیت والے محاضرہ میں آچک ہے ۔(۲)عبد جدید ستائیس کتابوں پر مشتمل ہے (۱)انجیل متی(۲)انجیل مر ُ تَص (٣) انجيل لو فا(٣) انجيل يو حناان جاور ل ميں حضرت عيسلي عليه السلام کی سیرے اور ان کی تغلیمات کا بیان ہے اس لئے اس کو تاریخی اسفار (کتابیں) ے تعبیر کرتے ہیں (۵) رسولوں کے اعمال اس میں مسیح کے ان تلافہ ہ اور شاگرووں کے حالات اور ان کی تبلیغی مسامی کا تذکرہ ہے جن کورسولوں کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے (۲)ر سولوں کے خطوط جن کی تعداد انیس ہے یولس ر سول کا قط جن کی تعداد چو دہ ہے (1)رومیوں کے نام قط(۴) کر نتھیوں کے نام ببلا خط (٣) كر نقيول كے نام دوسر اخط (٧٧) گلتون كے نام خط (٥) افسيون كے نام خط (۲)فلیوں کے نام خط (۷) کلسوں کے نام خط (۸) محصلینکول کے نام سلا خط (۹) تحصلیکیوں کے نام دوسر اخط (۱۰) تبعقهیس کے نام پہلا خط (۱۱) تعصفهیس کے نام دوسر اخط (۱۲) ططس کے نام خط (۱۳۱) فلیمون کے نام کا خط (۱۲۳) عبر انیول کے نام خط یعقوب کا ایک خط بطر س رسول کا دو خط اور بوحنا ر سول کا تین خط اور بہود ہ کا ایک خط بیہ کل اکیس خطوط ہیں جن کو تعلیمی اسفار تبھی کہا جاتا ہے ان خطوط میں دین کی تعلیم کا ہتمام ہے جس کی وجہ ہے اس کو تعلیمی اسفار کہا جاتا ہے (۲۷) یو حنار سول کا مکاشفہ ہے جس میں عالم بالا میں مسیح کی حکومت کابیان ہے اس طرح عبد جدید کل ستائیس کتابوں پر مشتمل ہے۔

حضرت عيسكى انجيل

قرآن كابيان قرآن من أنجيل كالفظ متعدد بار آياب بيال بربان آيات كو

ذكركيا جاتا به جن بين حضرت عيني عليه السلام كوا تجل و يزاور النه يرنازل كرنا جاتا به وقفينا على أثارهم بعيستى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوارة واتيناه الانجيل فيه هدى ونور (اكره ۱۳ ۱۳) اذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (اكره ۱۱) وقفينا بعيستى ابن مريم وآتيناه الانجيل (الحديد ۲۲) ويعلمه الكتاب والحكمة والانجيل (الحديد ۲۲) ويعلمه الكتاب والحكمة والانجيل (عرال ۱۳۸۰) قال انى عبد الله اتنى الكتاب وجعلنى نبيا (عرال ۱۳۸۰)

الله تعالی نے حضرت عیسی کوایک کتاب دی ہے جس کانام انجیل ہے لفظ انجیل ہے الفظ انجیل ہے الفظ علم دیار ہے جس کے معنی بیٹارت وخوش خبری مہیں کرناچاہئے مگر مام کے طور پر ہے اس لئے اس کا ترجمہ بیٹارت مجھی خوش خبری کے لفظ ہے اس کا عہد جدید میں مجھی انجیل اور مجھی بیٹارت مجھی خوش خبری کے لفظ ہے اس کا تذکرہ ہے۔

حضرت عيسى يراجيل نازل مونے كالناجيل اربعه ي ثبوت

انجیل مرقس میں ہے پھر ہو حائے پکر وائے جانے کے بعد موع نے گلیل میں آکر خداکی خوش خبری (انجیل) کی منادی کی اور کہا وقت ہور اہو گیاہے اور خداکی بادشاہی نزدیک آگئ ہے تو بہ اور خوش خبری (انجیل) پر ایمان لاؤباب ا۔ ہاجو کوئی میر کی اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوے گادہ اسے بچائے گا۔ ہاہ۔ ہ ا۔ ۲۵۔ اس نے الن سے کہا کہ تم دنیا میں جاکر سادی مخلوق کے سامنے انجیل کی مناوی کرو۔ باب، ۱۵۔ ۲۱۔ اور ضروری ہے کہ سب قوموں میں انجیل کی مناوی کی جائے۔ (باب ۱۵۰۱)

الجیل متی میں ہے کہ میں تم ہے گا کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جال کہیں اس خوش خیری (انجیل) کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ ہاب ۱۲-۲۷، ان حوالوں میں تولفظ انجیل کاذکر ہے اور بہت سے مقامات میں حضرت عیسیٰ نے اس کو کلام سے تعبیر کیا ہے انجیل او حنا میں ہے میچ نے جواب میں انہیں کہامیر ہے ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں ہاب ۱۳۰۸۔

المجيل بوحناميں ہے كہ بير كلام جوتم ہنتے ہو مير اكلام نہيں بلكہ باپ كا كلام ہے جس نے مجھے بھیجاہے باب ۴۴-۱۴ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح پر خدا کا کلام انجیل کے نام ہے نازل ہوا۔ اور پیر بھی ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے لوگول کو انجیل کی منادی کرنے کا بھی تھم دیا جس ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے انجیل دی تمریہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ انجیل کن لوگوں کو دی حضرت عیسیٰ نے بارہ حواری کا انتخاب سلیب پر چڑھنے سے پہلے کیا تھا ان کا ارشاد ہے جو باتیں میں نے اپنے باب ہے سنی وہ سب تم کو بتادیں تم نے بچھے نہیں چناہے بلکہ میں نے حمہیں چناہے اور تم کو مقرر کیا کہ جاکر پھل لاؤاور تمہارا پھل ا قائم رہے (بوحنا باب ۱۵–۱۵) جس سے بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام حوار ہوں کو انجیل حوالہ کی محربولس رسول افسوں باب ۱۱-۴ کے خط میں لکھتا ہے اور اسی نے بعضوں کور سول اور بعضوں کو بنی اور بعضول کو میشر ( لیعنی انجیل کی منادی کرنے والا) اور بعضوں کوچہ واہااور استاد بناکر دے گیاجس نے شید پیدا کر دیا که سب حواری کوانجیل نہیں حوالہ کی بلکہ بعض کو حوالہ کیا پھریہ حوالہ کریا تحریری طور ہے ہوا ہو تو اس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکااگر زبانی طور پر حوالہ کیا تو پھر حواری کوالگ الگ تعلیم وی یا جنائی طور ہے اس بیر، ہے بھی کسی کاکوئی ثبوت نہیں ہے۔

پلس رسول سے قول ہے دلیل

پولس رسول جو بعد میں عیسائی جوااس کے چودہ خطوط عبد جدید میں شامل

ہیں وہ بھی عیسائیوں کے یہاں مش انجیل مقد س شار ہوتے تین اس میں طبطیس کے خط کے علاوہ ہارہ خطوط میں تقریباً ستر بار انجیل کالفظ استعال کرتا ہے کبھی اس کو خدا کی انجیل نبھی خدا کے بیٹے کی انجیل نبھی مسیح کی انجیل بھی مطلق انجیل لکھتا ہے۔

(امردوم)

سی چیز کے محفوظ و باتی رکھنے کی دوصورت ہے (۱) کمتوب شکل میں ہو (۲) حفظ و زبانی یاد کر لینا نجیل میں عبد مسیح عبد مسیح عبل کسی قابل تحریر شی پر لکھی گئی ہو تو بظاہر میں معلوم ہو تا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اگر حضرت مسیح نے کمتوب کی شکل میں لوگوں کو دیا ہو تا اور مسیح کا متن ادر اس کا کوئی مستقل نسخہ کتاب کی شکل میں موجود ہو تا تو بعد میں غیر اصلی انجیلوں متی۔ مرتص لو قابو حنااور دیگر اسی طرح کی انجیلوں کی دیموت سے نے انجیل کی تعلیم کی انجیلوں کا دجود نہ ہو تا بلکہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مسیح نے انجیل کی تعلیم کی انجیل کی تعلیم کوروایت بالمعنی کے طور پر ایسے انفاظ میں جن کی جو زبان ہوئی اس میں بیان کرتے۔

حضرت عیسلی کی انجیل مفقود ہے

موافق و مخالف سب سلیم کرتے ہیں کہ اب حضرت عیمیٰ کی انجیل کہیں نہیں یا انجیل کہیں نہیں یا جاتی ہے۔ یہ انا جیل اربعہ حضرت عیمیٰ پر وزل شدہ انجیل نہیں ہے بلکہ یہ انا جیل حضرت عیمیٰ کے علاقہ داور ان کے متعلقین کی یاد داشت ہے جس میں انہول نے حضرت عیمیٰ کی تعلیم تقریر اور ان کے حالات تلم بند کئے اور اس پر انجیل کا اطلاق بھی بہت زمانہ کے بعد کیا گیا۔

موجوده انا جیل پر انجیل کااطلاق تیسری صدی میں ہوا مسیحی علاء کے اقوال

راذو میں ترجمہ قرآن مجیدے صفحہ ۵۲۷ میں لکھتاہے کہ انجیل کے لفظ

ہے یہ مجموعہ عرید جدید کا یااس کا کوئی حصہ نہ سمجھنا جا ہے بلکہ وہ و کی سمجھنا جاہے جو خدا کی طرف ہے علینی کی طرف جیجی گئی ہے۔ای طرح میحی علاء کے بزدیک مسلم ہے کہ ابتداء خاص تعلیم مسے پر انجیل کااطلاق ہو تا تھااور یہ مجموعہ ا المجيل كها جاتا ہے اس كو حوار يول كى باد داشت كہاجا تا تھان كو بہت د نول بعد الجيل كالقب ملا چمبر س انسا ئيكلوپيڈ بامطبوعه لندن ١٨٦٨ جلد جم لفظ گائيل کے بیان میں لکھتا ہے مسیح کی تعلیم یا پیغام انجیل کہلاتی ہے اور و دالہای نوشتہ جس کے ذرابعہ بعد میں ہم کووہ تعلیم یا پیغام پینجاان کو بھی انجیل کالقب ملا مگر ہم نہیں م سکتے کہ کہ ان نوشتوں کا بہ نام کب بڑااس میں تو بہت جھگڑاہے کہ اس کا نام بے نصف میں جسٹن مارٹر کے عہد میں پڑاائینڈ تیسری صدی میں عام طور پر بیام استعال کیا گیااس کے بعد لکھا ہے کہ بے پیس نے ایک مقام پر متی (مرقس کاذ کر اس طرح کیاہے کہ انہوں نے سیح کے حالات اور اعمال اور وعظ لکھے لیکن لفظ گاسکل (انجیل) کااطلاق نہیں کیااس طرح ان کے صنفین کانام اول زمانہ کے عیسائیوں میں نہیں ملتا ہے یہاں تک کہ جسٹن مارٹر ہمیشہ بجائے گاسک (انجیل) متی یالو قایا یو حتا کے یاد داشت رسولوں کی کہتا ہے (پیغام محمری) فاضل نور نن نے علم الاسناد میں ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کتاب کے دیباجہ میں اکبارن کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ مسیحیادین کے شروع میں حضرت تھے کے حالات میں ایک مختصر سار سالہ موجود تھا ہو سکتا ہے کہ اس کو اصلی تجیل کہاجائے ادر گمان غالب ہے کہ بیدا نجیل الناعیسائیوں کے لئے <sup>آلی</sup> کی تھی حضرت مسج کی یا تمیں خود اینے کانول ہے نہیں سنیں اور نبہ ان کے احوال کوانی مستحمول ہے دیکھا تھاادر یہ انجیل بمنز لیہ قالب کے تھی اور یہ انجیلر متی دلو قا دمر قش کی انجیل کا ماغذ ہے ہلکہ پہلی دوصدی میں جتنی انجیلیں رائج تغییں سب کا ماغذ نہی انجیل رہی اظہار الحق دوم ص: ۲۷۹، ازالیۃ الشکوک جلد ووم ص: ۱۵مهارن صاحب نے اپنی تنسیر کی جو تھی جلد میں محقق لیکرک او کوپ اور میکالس اور لیسنگ اور میمیر س اور مارش سے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے بین کہ شاید متی لو قاکے پاس ایسا صحفہ عبر آئی بیس تھا جس بین حضرت مسے کی گذار شات لکھی ہوئی تقییں اور انہوں نے اس سے نقل کیا ہے متی نے بہت ذیادہ اور لو قانے تھوڑ ااز اللہ الشکوک جلد دوم ص: کاس۔

# اناجيل اربعه كأنفصيل

انجیل متی: حضرت عینی نے اپنے شاگر دول میں جو آپ پر پہلے ایمان لائے اور ان کو آپ کی طویل صحبت حاصل علی ان میں سے بارہ افراد کو اپن تعلیم کی اشاعت کے لئے متنب کیا جس کی دجہ ہے ان پر رسول کا طلاق ہو تا ہے اور ان کو حوار کی کہا جاتا ہے ان بارہ افراد میں متی بھی شفے جس کی وجہ ہے متی بھی رسول وجواری ہیں یہ انجیل انہیں کی طرف مسنوب ہے۔

متی کے احوال: معزت مسے پر ایمان لانے سے پہلے وہ روی حکومت کے اخوال: معزت مسے پر ایمان لانے سے پہلے وہ روی حکومت کے جگومت کی طرحت کی ملاز مت بی کو ناپیند کرتے تھے پھر چنگی وصول کرنے تھے یہودی روی وزیادتی کیا کرتے تھے اس لئے اس پیشہ اور اس پیشہ کواختیار کرنے والے کام بری نظر سے دیکھتے تھے متی کاذکر خود انجیل متی میں باب ہیں اس طرح قد کورہ ہیں نظر سے دیکھتے تھے متی کاذکر خود انجیل متی میں باب ہیں اس طرح قد کورہ ہیں نظر سے دیکھتے تھے متی کاذکر خود انجیل متی میں باب ہیں اس طرح قد کورہ اور اس سے کہا کہ میرے بیچھے ہوئے وہ اٹھ کر بیچھے ہولیاادر جب وہ گھر میں کھانا کھانا کھانے بیٹھے فریبوں نے بید کھر کر اس کے شاگر دوں کے ساتھ کیوں کھانا کھانا کے شاگر دوں کے ساتھ کیوں کھانا کھانا کہانا ہے اس نے یہ من کر کہا کہ تندر ستوں کو طبیب در کار نہیں بلکہ بناور ل کو حضر سے سے اس نے یہ من کر کہا کہ تندر ستوں کو طبیب در کار نہیں بلکہ بناور ل کو حضر ستی متی رفع سے کہا کہ تندر ستوں کو طبیب در کار نہیں بلکہ بناور ل کو حضر ستی متی رفع سے کہا کہ تندر ستوں کو طبیب در کار نہیں بلکہ بناور ل کو حضر ستی متی رفع سے کے بعد مختلف شہروں اور چگہوں پر تبلیغ عسیائیت کرتے ہوئے حبشہ بینچے متی رفع سے کے بعد مختلف شہروں اور چگہوں پر تبلیغ عسیائیت کرتے ہوئے حبشہ بینچے متی رفع سے کہا کہ جدمی تفاف سے کہا کہ تندر ستوں کو طبیب در کار نہیں بلکہ بناور ل کو حشر سینچے متی رفع سے کے بعد مختلف شہروں اور چگہوں پر تبلیغ عسیائیت کرتے ہوئے حبشہ بینچے

وہاں پر الن میں مبشہ کے بادشاد کے سیابیوں نے مارمار کر ہلاک کر دیا۔ انجیل کی زبان نہ متقدین میسائی علاء تقریباً مثنق ہیں کہ متی نے عبرانی یا سریانی زبان میں اپنی انجیل کھی۔باران نے اپنی تفسیر کی جند جہارم میں النا تمام علاء متقد مین و متاخرین کے نام کو نقل کیاہے جو کہتے ہیں کہ متی نے عمر الی زبان میں این انجیل لکھی اور ای طرح جو لوگ کہتے ہیں کہٹن نے عبر ا**نی و بونائی دونوں** زبانوں میں اپنی انجیل مکمل کی ہال کے قول کونا کائل اعتبار بتایا ہے بلکہ متی نے ا بی انجیل خاص طور سے مسیح پر ایمان لانے والول کے لئے لکھی تھی۔ تاریخ مدوین: بارن این تفیر کی چوتقی جلد میں لکھتا ہے کہ قدیم مور خین کلیسا ہے ہم کو انجیکوں کی تصنیف کے بارے میں جو معلومات کی ہیں وہ الیمی غیر معین اور ابتر ہیں کہ '' می معین امر تک رسائی نہیں ہور ہی ہے متقد مین نے اینے وفت کی گیوں کو بچ خیال کر کے اس کو کنے دیا۔اور بعد گزر جانے مدت دراز کے اس کو پر کھنا ناممکن ہو گیا پھر الجیل متی کے زمانہ تالیف میں انتاا فات کو نقل اصل الجبل متی مفقود اب اس کار جمه موجود ہے

اس کاتر جمہ یو بان بیل ہواادر اس یو بانی زبان سے عبر انی زبان بیں ادر ا اصلی انجیل متی جو عبر الی زبان میں تھی وہ مفقود و معدوم ہے اور یو نانی ترجمہ کئی ایک نے کیا در سمی متر جم کا حال معلوم نہیں کہ وہ کون تھا۔

موجودہ انجیل تی متی حواری کی انجیل نہیں ہے۔

(۱) کسی کتاب کو کسی طرف محض مسنوب کردیے سے بیات ثابت تھیں ا ہو تی کہ و ای اس کامصنف ہے بلکہ ولا کل کے ذریعہ اس کو ثابت کرنا ضرور کی ہے اگر خود موجود ہو تو اس سے تحقیق کرنی پڑتی ہے اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کی ا طرف سنوب کرنے کے لئے اساد متعل جاہے اگر اس کا ٹیوب اخبار آ حاد صححے کے ذریعہ ہوگا تواس کتاب کی نسبت اس کی طرح نظنی ہوگی، آگر خبر مثوار کے ذریعہ سے ہو تو یہ نسبت تعلق ہوگی انجیل متی کو متی کی طرف نسبت ثابت کرنے کے لئے خبر متواتر تو کیا ہوتی خبر واحد جس کے روائی معتبر اور سند متصل ہوں یہی نہیں ہے۔

(۲) میسیت کے ابتدائی دور میں اس کا کہیں ذکر نہیں آتا ہے نورش اپنی کتاب الاستاذ میں ذکر کرتا ہے کہ دوسری صدی کے آخریا تیسری صدی کے مثر وقع ہے پہلے متی اور مرقس اور لو قائی انجیلوں کاسر اغ نہیں لگا ہے اول اول دستاء کے قریب اربینوس نے ان انجیلوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ کچھ دلائل ان کی عدد کے بارے لایا ہے اور آالا کے قریب کلیمنس اسکندریانوس نے بیدی محت عدد کے بارے لایا ہے اور آالا ہے کے قریب کلیمنس اسکندریانوس نے بیدی محت کر کے طاہر کیا کہ انہیں جاور ان انجیلوں کو داجب الشلم مانا جاوئے (از اللہ الشکوک جلد دوم س: ۱۳۸۳ داخمار الحق جلد دوم ص: ۱۳۸۱)

(۳) یہود ایوں اور عیمائیوں میں جھوٹ بولنا اور جھل کرنے کا کٹرت ہے روائ تھا اور اس کو مستحب دین سمجھ کر کرتے تھے یہود بول میں یہ عاوت جناب مسیح کی ولادت سے پہلے ہے رائج تھی صدہا آدی الہام کا جھوٹا وعوی کرتے تھے جس کی وجہ ہے بعض انبیاء نے اپنے عہد کے یہود یوں پر واویلا کیا اور جناب سی کھی اور غیر معتبر اور جھوٹی کتابیں اور جھوٹے خطوط اور جھوٹے و وعظ کرنے معتبر اور جھوٹی کتابیں اور جھوٹے خطوط اور جھوٹے و وعظ کرنے والوں کا چہا ہو جی اتھا اور اس کے بعد تو اتنا زور ہوا کہ یہود یوں کی طرح خدار می کرتے ہے خدار می کرتے ہے اور جو بی کہا ہو ہے لگا اور جب خدار می کرتے ہے میں اور جھوٹ کو لئا سخیات و بی جس شار ہونے لگا اور جب خدار جس اور جس کے اور جس کی ترقی کے لئے جھوٹ بولنا مستخبات و بی جس شار ہونے لگا اور جب اور جس نہا کہا ہے کہا تھوٹ کے سب خدا کی جاتے ہی اس سول کہتا ہے کہا گر میرے جھوٹ کے سب خدا کی جاتے گا کہا ہے کہا گر میرے جھوٹ کے سب خدا کی جاتے گی اس سول کہتا ہے کہا گر میرے جھوٹ کے سب خدا کی جاتے گی اس سول کہتا ہے کہا گر میرے جھوٹ کے سب خدا کی جاتے گی ہی تاہم دیا جاتے کہا گر کیوں گنگار کی طرح جھے پر تھم دیا جاتا ہے رومیوں کا خط باب کے سان آدم کا درک اپنی تغیر کی یا نجویں جند میں جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہے رومیوں کا خط باب کے سان آدم کا درک اپنی تغیر کی یا نجویں جند میں جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہے دومیوں کا خط باب کے سان کے دومیوں کا خط باب کے سان کی تھوٹ کے سان کے جاتا ہے دومیوں کا خط باب کے سان کے جاتا ہی تھا کہا ہی کی کی تھوٹ کے سان کے جاتا ہی کو کی ان کے بی جاتا ہی دومیوں کا خط باب کے سان کے جاتا ہی کی دومیوں کا خط باب کے سان کی دومیوں کا خط باب کے سان کے جاتا ہی کی کی تو کی کی دومیوں کا خط باب کے سان کی دومیوں کا خط باب کے سان کے جاتا ہا کہا ہے کہا کی کی کو کی کا تو کی کرنے گیا گر کی گر کی ہو گیا گر کی کو گر کی کو گر کی گر کی گر کی گر کی گر کی کی خور کی کو گر کی گر کی گر کی گر کی گر کی کر کی گر کی کر کی گر 
۲۹ میں لکھتاہے کہ ہمیشہ ہے رسم ہے کہ بوے آدمیوں کے بہت سے مور**غ** ہوا کرتے ہیں اور یکی حال جارے خداد ند کا ہے لیکن جو نکہ اکثران کے بیان **غلط** تے اور ان جنے وں کوجو واقع نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بیٹی بتاریر لکہ دی تھی اور حالات میں عمرایا سہوا تنطی کی تھی ازالہ الشکوک ج: ۲، ص: ۱۲ء گلتون کے مام خط میں خود پونس لکھتاہے مگر بعضے جو تم کو گھبر ادیتے ہیں اور مسیح کی انجیل کو الث دینا جاہے ہیں اس طرح کر نتیون کے نام دوسرے خط میں لکھتاہے کہ ایسے لوگ جھو ہٹے رسول اور و غابازی ہے کام کرنے والے اور اپنے آپ کو منج کے رسولول کے ہم شکل بنا لیتے اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نوارنی فرشتہ کاہم مکل بنالیتا ہے اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادمول کے ہم شکل بن جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آدم کلارک اس کی تغییر میں لکمتاہے کہ وہ لوگ جموناد عوی کرتے تھے کہ ہم مسیح کے رسول ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسیح کے رسول نہ تھے۔وہ وعظ اور محنت کرتے تھے گراینے فائدے کے موااور کچھ مطلب ندر کھتے تھے ، بوحنارسول کا پہلا خط اس کے باب <sup>ہم</sup> میں ہے ئے عزیزوہرا یک روح کایقین نہ کروبلکہ ردحوں کو آ زماؤ کہ وہ خدا کی طرف ہے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت ہے جھوٹے تن ونیا میں لکل کھڑے ہوئے ہی آدم کلارک اس کی تغییر میں لکھتا ہے اول زمانہ میں ہر ایک معلم دعوی کر تا تھا کہ مجھ کور دح القدس کالہام ہواہے اس لئے کہ تمام معتبر پیٹیبر ای طرح آئے تھے اور روح ہے مرادیہاں آدی ہے جو دعوی کرے کہ میں روح القدس کے اثر میں ہوں اور اس کے کہنے کے موافق سکھلاتا ہوں روحوں کو آز ہاؤیعنی سکھلانے وانے کو جن کوروح القدیں نے الہام نہیں کیا ہے خصوصاً یہو دیوں ہیں ہے اگخ ای طرح بطرس رسول کے دوسرے خط میں بھی اس طرح کی بات ہے، بارن ابنی تغییر کے پہلے حصہ میں لکھتاہے کہ پاک نویبوں نے خبر دی ہے کہ ایسے لوگ امبیں کے زمانے میں پیدا ہو مجھے بتھے اور اس کی بھی خبر وی بتھے کہ آ**ھے ک**و

بدلوگ ہو گئے، موشیماین تاریج کی پہلی جند کے صفحہ ۲۵ میں ووسر ی صدی کے علماء کے بیان میں لکھتا ہے کہ افلاطون اور فیٹ غور ٹ کے تمبعین کا ایک مقولہ **تھاکہ** راستی اور خدا ہرستی کی ترقی کے لئے جھوٹ بولنااور فریب دیناصرف جائز عی مبیں بلکہ قابل تحسین بھی ہے اور مسج سے پہلے مصر کے بہود یول نے ان سے ا یہ مقولہ سکھاتھا جیںا کہ بلاشیہ بہت ہے پرائے ملفو ظون ہے یہ امر ۴بت ہو تا ہے دور ان دو نوں ہے یہ بری و پاکی غلطی عیسائیوں کو گلی اور بہت سی کتابوں کو ا پویے بزر محوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنے ہے یہ بات واضح ہوتی ہے ای طرح دلیم میور این کماب ار دو تاریخ کلیسا میں لکھتا ہے کہ دوسری صدی میں مسچیوں میں گفتگور ہی کہ جب بت پر ست فیلسوف اور حکیموں کے ساتھ دین کا ماحد ہو توانیں کے بحث کاطرز وطریقہ اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں بالا خرار جن وغیرہ کی رائے کے مطابق جب یہ طریقہ نہ کوتشلیم ہولاس ہے سیحی بھاثوں کی تیز عقلی اور مکتہ نبی ہے بحث میں رونق آئنی گوراستی د صفائی میں خلل بڑ گیا فیکسون لوگ جب کسی طریقہ کی پیروی کرتے تھے تو کبھی کمھی اس کے حق میں خود کتاب **لکھ کرنمی معروف آ دی کے نام اس کومنسوب کرتے کہ لوگ اس حیلہ ہے اس** ہرزیادہ متوجہ ہو نگے ای طرح مسیحی جو نیلسونوں کی طرح بحث کرتے تھے کتا**ب** ککھ کرتمسی حوار کایا خادم حوار کایا معروف استنف کے نام سے رواج دیتے تھے یہ دستور تیسری صدی ہے شروع ہوااور کئی سو ہری تک روی کلیسا بیں جاری رہا ا از البة الشكوك ج: ٢٠ ص: ٢٢١ \_

جب فریب دینا خدار سی کی ترقی کے لئے بمنو کہ مستحب او بی گھر لیا گیااور ای طرح کی جعل سازی کے لئے ایسے علاء مسیحی جنہیں لوگ مقتدا اور رہنما جانتے ہیں اس کے واسطے فتوی دیا تواس سے گمان قوی ہو گیا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے خود ہی لکھ کراس کو رواج دینے کے لئے متی حواری کی ملرف منسوب کردیا۔ پھریہ لوگ خود ہی تشکیم کرتے ہیں کہ متی حواری کی تکھی انجیل مفقود ہے موجودہ انجیل متی تو اس کا ہونائی ترجمہ ہے اور ترجمہ کرنے والا کا حال
کچھ معلوم نہیں انگلے زبانہ بیں عیسائیوں میں علم کا چرچا بہت کم تھااور جہل کا زور
زیادہ تباہی جب متر جم کا حال معلوم نہ ہو تو اس کے ترجمہ کا کیا اعتبار پھر ان کو
ترجمہ کا سلیقہ نہیں تھانہ کر کو مونٹ سے مونٹ کو نہ کر سے مفرد کو جمع سے جمع کو
مفرد سے بدل ڈالنااور ان کی پرائی عادت ہے بھریہ لوگ ترجمہ بیں جملے کے جملے
اپنی طرف سے بڑھادیا کرتے تنے پچھ گھنا دیا کرتے تنے جس سے اب یہ معلوم
نہیں ہوسکتا کہ اصل کس قدر تھی اور مترجم نے کیا گھٹلیا کیا بڑھلیا، اور محقق
نورش کہتاہے کہ وہ متر جم ایسا تھاجس کو جموئی بچی روایت جس تمیز نہیں تھی اس

(4) انجیل متی دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا معی حواری نبیں ہےاس کئے کہ انہوں نے جناب میچ کے اکثراحوال ہچشم خود دی**کھا** اور انکے بہت ہے اقوال اپنے کانول سے سنا ہے تھر بوری انجیل پڑھ جا پئے **کمبیں** ے نہیں معلوم ہو تاہے کہ اس کا لکھنے والاا بنا آئٹکموں دیکھا حال اسنے **کانوں سیٰ** ہوئی بات نقل کر رہا ہے حالا تک اس زمانہ بیں ہمی تصنیف و تالیف کاوی طریقہ تعاجو موجودہ زمانہ میں ہے کہ لکھنے والااگر اپنا حال یااپنا چیثم دید واقعہ یاایئے کانوں ہے سناہوا قصبہ نقل کر تا ہے تو کسی نہ کسی جگہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایناد پکھایا سنا ہوا قصبہ نقل کر دیاہے حواد ہوں کے خطوط کو دیکھواس طرح لو قاکی تحریر دیکھو کہ اس نے انجیل تکھی ہے اس طرح کتاب اعمال کوانیس باب تک تواس کواس طرح لکستاہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ سی سنائی روایتیں نقل کررہاہے ممر اس کے بعد بولس رسول ہے ملا قات ہو مگی تواس کے بعد کے حالات واقعات کو اس طرح لکمتاہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اینادیکھا ہوا حال لغل کررہاہے ولم میوراجی تاری کلیسام لکستاہ کہ ہولس ایٹائے کو میک کے بھول تھے ہے كرد كرادراس ك سب مكون جموت برت شمرون على محت كرك شمر تراوس

نیز انجیل متی میں خود متی کاابیا تعارف ہے جس سے بھی معلوم ہو تا ہے ''تا متے بچرا ی کی نہیں ۔ و نجیل متے میں خی متے بہاتی و اسے میں

کہ میہ کتاب متی حوادی کی نہیں ہے انجیل متی میں خود متی کا تعارف ہاب ہیں۔ مصریحان ممال کرا کا سے اس اللہ مصرف کی مدار سے نقل کی اق

ہے جس کاذ کر پہلے کیا جاچکا ہے اور بہال پر صرف ایک عبارت نقل کی جاتی ہے بیوع نے وہال ہے آ مے بڑھ کر متی نام ایک کو محصول کی چوکی پر بیٹے ویکھااور

اس سے کہاکہ میرے بیچھے ہو لےدواٹھ کراس کے بیچھے ہولیا۔

(۵)اگر متی حواری کی پہ کتاب ہوتی تواس میں اس قدر فاحش غلطیال نہ ہوتیں جن میں ہے کچھ کی نشاند ہی کی جانگل ہے اس لئے اس میں تغیر و تبدل

ہو تک بن بن سے بچھ کی نشائد ہی کی جانگی ہے ای سے اس میں تعیر و تیدل و تحریف کو موافق و مخالف سب لوگ تشکیم کرتے ہیں مانی کیز فرقہ عیسائیوں میں

ا یک بدعتی فرقہ تھاای کا ایک مشہور عالم فائنش آگشائن کے مقابلہ میں کہتا ہے میں میں ادارہ در ایس ویرک میں میں میں فرقہ استان کے مقابلہ میں کہتا ہے

کہ بیں ان چیز وں ہے انکار کر تاہوں جن کو فریب سے تمہارے باپ وادنے اس میں الحاق کر دیاہے اور اس کی خوبصور تی اور خوبی کوبد شکل اور خراب کر دیا کیونک

سی منان کر رویہ سروں میں وہ موری موری وہر میں کر اور اور اور میں اس مرور کو ہے ہوئے کے تعد مید امر محقق ہے کہ مید عہد جدید نہ خو دعیسی نے لکھا ہے نہ حوار یوں نے بلکہ ایک تم مدہ محفوم نے زیری کی در ایس کے حدید میں میں میں میں میں اس میں کا بات میں نہ

نام مخفی نے اس کو نکھااور اس کو حوار یول اور اس کے رفقاء کی طرف مستوب کر دیااس خیال ہے کہ مباد اس کو ناواقف و جانل سمجھ کرلوگ اعتبار نہ کریں اس

سے علیں کے متبعین کو ہزی تکلیف دی کہ ایک کتاب جس میں نضاد و تناقض بے علیمی کے متبعین کو ہزی تکلیف دی کہ ایک کتاب جس میں نضاد و تناقض بر

کٹرت سے بیں ان کے نام سے منسوب کی۔ سیرین میں مصل کے سام سے منسوب کی۔

کیا حضرت عیسلی کے مریدوں کے ساتھ جو باہم متغلق اور یکدل تھے ہرائی کرنی نہیں ہے (ابنی)

جعل سازی کے کثرت رواج کی وجہ ہے ان لوگوں نے صرف انجیل اور عہد جدید کی کتابوں میں تح بیف کو محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے علاء کی کتابوں میں مہمی تحریف و جعل سازی کرتے تھے ہوئی بیس ای تاریخ میں ڈیو میشیس کا قول نقل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھائیوں کی درخواست پر خطوط لکھے اور الن شیطان کے خلیوں نے اس کو گندگی سے بھر ڈالا بعض باتمی بدل دیں اور پچھے دوسری چیزیں داخل کر دیں۔

(۲) ان لوگوں میں اصلاح والحاق کا بردار واج تھا اور یہ بات بالکل معیوب نہیں تھی کہ اصلاح کے طور برجملے کے جملے ہز تھاد نے جائیں اور پیجیجملوں کوگھٹاو <mark>یا جائے</mark> اسی طرح سنی سنائی روابیت کوکوئی حاشیه برلکھ دیتااور بعد میں آنے والااس کومتن میں داخل کردیتا تفااوریه بات اس قدر عام تھی کہ دوست تو دوست دغمن بھی ان ٹرکات کوجانتے تھے ای لئے دو مر<u>ی صدی کاملسوس نامی ایک بت پر</u>ست جس نے ابطال مسیحت یر ایک کتاب لکھی اس نے کتاب میں لکھا کہ عیسائیوں نے اہی انجیل کوتمن جار بلکہ اس ہے زائد بارائ الرح بدلا کہ اس کامضمون بھی ب**دل گیا۔** لادر نراین تغییر کی جلد خامس میں لکھتاہے کہ جس وقت مسال قسطنطنیہ کا حاکم تھا انا جیل کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ال کے صنفین نامعلوم بیں اور خوب دہم مجی نہیں ہیں اس فیصلہ کی بناء پر اناسیلیوس باد شاہ نے تھم دیا کہ دو بارہ اس کی سکے کی جائے چنانچہ اس کی دربارہ تھیج ہو گئاس سے یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ **ان لو گول** کے نزویک اس کی نسبت حوار یول اور النا کے تنبعین کی طرف درست نہیں ہے ور نہ اس کے مصنفین کے مجبول اور نامعلوم ہونے کے کیامعتی میں اور یہ بھی ا بت ہواکہ النالو کول نے اسیے علم کے مطابق جہال تک ہو سکا اغلاط کی سمج کی۔ (2) ایونی ادر ناصری فرقہ کے پاس انجیل متی تھی جواس انجیل متی ہے بالکل مختف تھی اس انجیل کی زبان عبر انی تھی اس میں سرے ہے اول کے دوباب نیس تھے ای طرح اور بہت ہے مقامات جمہا اس موجودہ انجیل ہے مخت**ف تھی۔** 

سی مے ای طرح اور بہت ہے مقامات بھی اس موجودہ المجامی طرح اور بہت ہے مقامات بھی اس موجودہ المحد المقاف ) المجام

اوحتانام مرتس لقب ہے مر برنابار سول کے بما نے بین بولس اور بر ابا کے

**ساتھ قبرم ا**ور آسیہ وغیرہ شہروں میں تبلیغی دورے میں شریک رہے پھر **لیلرس رسول** کے ساتھ بہت دنول تک رہے۔ شاید پھرس رسول کے باتھ پر **عیمالی ہو کی اس لئے لیفر س ان کو بیٹا کہا کر تا تھاا ان شخیق کی بناء پر یہ تاہمی ہو ل** مے اور بعض دوسر ہے حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ستر شاگر دونیا میں **مرقعی بھی ہیں حضرت عبیلی ان کے گھر جایا کرنے تھے اور انہوں نے اپنے حاریوں** کے ساتھ عشاء ربانی انہیں کے گھر کھنائی تھی حضرت میسیٰ کے رفع آسانی کے بعد عیمائی انہیں کے گھر جع ہوتے بٹے اس قول پر مر قس کا تثار شاگردوں پر ہو گا۔ رومن تغییر مرقس میں ان کو تاہی بتایا گیا ہے کہ اگر چہ مسج کے عنہ ہے اس نے کلام نہیں سائگر بطریں کی صحبت میں رہ کر اچھی طرح خداو ند **کے مالات سے** واقف ہو گئے تنے لطرس کی جب روم میں شہادت ہو گئ تووہاں سے بھرت کر کے شالی افریقہ مجر مصر بطلے آئے اور وہاں پر تبلیج کرتے رہے اور ا **کارہ میں** شہید ہو گئے مصری قبطی کلیسااینے آپکومر قس کا خلیفہ کہتا ہے۔ **تاریخ تدوین: ب**ہاران اپنی تفسیر کی چو تھی جلد میں لکھتا ہے متقد مین مور خین کلیساسے ہم کوانجیلوں کی تصنیف کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ الی ابتر وغیر معین ہیں کہ کسی معین امر تک رسائی نہیں ہور ہی ہے پھر اس کی تصنیف ولدوین کے مختلف من نقل کے ۵۷۰-۲۰-۹۳ -۲۵ ارتبوس کہتا ہے کہ بطرس کا مرید و متر ہم مرتص بطری دیولس کے بعد جو کچھ بطری ہے من رکھا تھا اس کے مطابق لکھااور ار نیوس کے موافق اور بہت ہے علاء کا قول ہے اور جیر وم کا قول ہے کہ بیلمرس کی زندگی میں اس کو لکھا تھا پطرس کو معلوم ہوا تواس نے پہند کیا۔ **ز بان** :۔ڈاکٹر بوست اس انجیل کی زبان یو انی بتا تا ہے ہندی توار رخ کلیسا میں اس **کانبان روی نقل کی ہے اور لکھاہے کہ مرتش نے روی عیمائیوں کے لئے اس** المجل كو تكعما تعانواس كي زبان بهي روي بهو كي بور مقاح الكتاب من: ١٣١ مي بمي اس کی زبان کو روی بی بتایا ہے اور سریائی نسخہ کے صاشیہ میں تکھا ہوا ہے کہ

مر قس نے لاطبنی زبان میں انجیل لکھی تھی دینس شہر میں پچھے اس کا حصہ موجود ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہی اصل انجیل مرقس ہے۔ منبی تو سر میں شریب سے اس ایر میں اس میں میں میں میں اس ایر میں میں اس ایر میں میں اس اور میں اور میں اور میں م

یہ انجیل مرتس کی نہیں ہے ۔ کسی کتاب کی نسبت کے استناد کے لئے ضروری ہے کہ مصنف کی شخصیت معلوم ہواوراس کی طرف نسبت کا ثبوت ہو مسحیت

کے اینڈا اُل دور میں اس کا کہیں دجو د نظر نہیں آتا ہے جیسا متی کی انجیل کے سلسلہ میں تورٹن کا قول نقل کیا جاچکا ہے ای طرح انا جیل اربعہ کے نکھنے والے

سلسلہ میں تور ٹن کا قول عل کیا جاچکا ہے ای طرح آنا میں اربعہ کے تعطفے والے کوایک ووسر نے کی انجیل کا بھے بیتہ نہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام دلا کل جو متی کی

نجیل کے غیرمتند ہونے کے ذکر کئے گئے ہیں ان میں ہے بیشتر دلائل الجیل 7۔ دند ۔۔۔

امرتس نزلیق ہیں۔ انجوار

انجیل او قا: \_ او قاحبیب به انطاکیه میں پیداہوااور طبابت کے فن میں ماہر تھا تگر ڈاکٹر پوسٹ اس کورومی ہتاتا ہے اس طرح بعض مؤر خین اس کو فوٹو گرافر بتاتے ہیں غیر قوم میبود ہے ہے پولس کا خاص شاگرو ہے بہت سے تبلینی اسفار میں سال میں سے سام میں حدم مسیحی سے رضعہ سے ایساں میں ہوتا ہے۔

یو لس کانٹر بیک رہاہے حضرت سے کود یکھانٹیں ہے اس کئے اس کو تاہی کہاجائیگا۔ تاریخ مدومین ۔ ویگر اناجیل کی طرح اس کی تاریخ تصنیف میں مختلف اقوال ہیں

کارٹ مروین کے ویرانا میں فی طرب اس کی مارٹ مسیف میں سلسہ وہل این ڈاکٹر بارن کا قول پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ قدیم مور خیبن کلیسا سے انجیلول کی

تصنیف کے بارے میں جو معلومات حاصل ہو کی بیں وہ نہایت ابتر ہیں جسکی وجہ میں میں میں اور اس میں اور اس کا میں اس کا میں اور انہا ہیں جسکی وجہ

ہے اس کے سئیں مختلف نقل کئے گئے ہیں ۱۲ ع<u>سم کا ء</u>وغیرہ۔ لتاب کی زبان یو مانی تھی : ۔ وجہ تصنیف تصنیف سینلس مای ایک محض کی خاطر ا**س** 

ساب بی رہاں ہوناں کی دوجہ مسیق سی مانای ہیں سی مانای ہیں اس میں ماروں کے اس کوروی کھا اس کوروی کھا اس کوروی کھا ہے ۔ اور اس محتمل کے اس کوروی کھا ہے ۔ اور کی معری بعض بونائی ہلاتے ہیں او قاانی انجیل کے دیاجہ میں لکھتا ہے

چو تک بہتوں نے اس بات پر کمر باتد می ہے کہ جو باتیں امارے در میان واقع مو کیں ان کوئر تیب دار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جوشر وٹ سے فودد کیفے والے

او یان و و میب رویوں ری دیا مد میں اس اور کار م کے فاوم سے انہوں نے ہم کک پیٹھایاس کے اے معزز تحمیلاس میں نے

ا بھی مناسب جاناکہ سب با تول کا سلسلہ شر وع سے دریا فٹ کر کے ان کو تیرے لئے ا ترتیب سے لکھوں تاکہ جن مانوں کی تونے تعلیم مالی ہے ان کی پھٹی تھے معلوم ہو جائے -اس عبارت ہے عیاں ہے کہ یہ کماب ایک تاریخ ہے جو سنی سنائی یا تول کور تیب دیکر تکھی گئی ہے اسکاٹ این رومن تقبیر میں لکھتا ہے جولو قانے نکھااس نے اس کوانی آتھیوں ہے نہیں ویکھاوہ خود کہتاہے کہ اوروں ہے سناہوں جیروم لکھتاہے کہ اس انجیل کابا ئیسواں باب اور اس کی پچھ آبات مشکوک ہیں ای طرح شر وع کے دوباب مار سیون کی انجیل لو قامیں سر ہے ہے ہے ہی نہیں۔ کیا یہ انجیل او قالی کھی ہوئی ہے ۔ بس طرح اور انجیلوں کامیحیت کے ابتدائی دور میں کوئی وجود و ظہور نہیں تھا بھی حال او قاکی انجیل کا بھی ہے اس طرح اس انجیل میں انا نیل علافہ میں سے کسی انجیل کا حوالہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان انا نبیل کا بھی اس کو کوئی علم نہیں ہے نیز اس کا کوئی سلسنہ اساد سیجیح طور ہے موجود نہیں ہے جعل و فریب کا بیان گذر چکا ہے تو کیسے رجمان پیدا ہو سکتاہے کہ اس کا کاتب لو قاہے۔ الجیل بوحنا: \_ یو حناحواری ان کی مال سالومه حضر ہے مریم کی رشتہ دار ہیں ان کے باب زیدی ہیں بعقوب کبیر ان کے بھائی ہیں ان کا پیشہ ماہی ممیری تھار فع مسیح کے بعد برابر تبلیغ کرتے رہے یہال تک ۹۸<u>-۰۰</u>۱ میں ان کا انقال ہو حمیا۔ تاریخ تدوین: ۔ مارن کا قول پہلے نقل کیا چکا ہے کہ قدیم مور حین کلیسا کا انجیلوں کی تھنیف کے بارے میں ابہا ابتر بیان ہے جس سے سی معین بات تک رسائی ممکن نہیں ہے اس کئے حسب سابق اس کی مّدوین کے سن <del>بیس براا خسّاف ہے</del> سن ۹۵-۹۹-۹۸-۹۹-۲۹-۲۹- بوسف خوری کتا ہے کہ ایٹا اور ووسری جھوں کے اساقفہ کے کہنے ہے الوہیت مسیح کے اثبات کے لئے ہے حمانے ہے الجيل لكسى تاكه النالوكول من حضرت عيني تجات د منده اور كفار ودين واسلي كي الوبیت دیشریت کے عقیدہ کورائح کیاجا سکے۔

انجیل بوحنا حواری کینہیں ہے:۔(۱) حضرت مسیح کی تعلیم اپنے کانوں ہے لے اور ان کے حالات بچشم خود ویکھنے والے حواری کی اس کثاب میں میں ہے تہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینا دیکھا حال بیان کررہا ہے بخلاف مکاشفات بوحنا کے اس میں مصنف شکلم کا صیغہ اور کہیں کہیں اینانام ذکر کر تا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیرانجیل بوحنا کی نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں یوحنا کا ذ کراس انداز ہے آرہاہے جس ہے یہ اندازہ ہو تاہے کہ بیہ کتاب یو حناحواری کی نہیں ہے مثلاً لکھتاہے کہ بیوع مسیح نے اپنی مال اور اس شاگر د (یو حنا) کو جس۔ محبت رکھتا تھایاس کھڑے و کیے کر مال سے کہااے عورت و کمھے تیرابیٹا ہے بھر شاگر د ( یوحنا) ہے کہاد کچھ تیری مال ہے ہے ای وقت وہ شاگر د ( ایوحنا) اے اپنے لے گیا باب ۱۹-۲۷ پس وہ شمعون اور دوسرے شاگر د (یو حمّا) کے یاس جسے یبوع عزیزر کمتا تحاد وژی ہو کی گئی باب ۲-۱۳س پر کادوسر اشاگر د (بوحنا) بھی جو یملے قبریر آیا تھایاب ۲-۸ ٹیلریں نے مڑ کراس شاگر د کوایے بیچھیے آتے ٰویکھا جس سے بیوع محبت رکھتا تھاجس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا ہارا دیکر ہو چھا تھا باب ۲۰-۲۱ یہ وہی شاگر و ہے جو ان باتوں کی گواہی ویتا ہے اور جس نے ان کو تکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گوائل کچی ہے ال تمام عبار توں میں وہ شاگر دخو دیو حنا ہو ہالکل قرین قیاس نہیں ہے اسی طرح ہم جانتے میں کہ اس کی گواہی تی ہے ہم جاننے والا جملہ یکھینا دوسرے مخفس کا ہے ای طرح وہ شاگر دیاد وسر ااس سے یو حنا مراد نہ لینے کی ایک اور وجہ یہ ہے جس کو رومن تنسیر اسکاٹ معاحب نے بیان کیا کہ جب سیج کو گر قار کیا گیا اور سب ساتھی بھاگ گئے اور پیلرس نے مسیح کا تین بار انکار کیاا یسے موقع پر دوسر اشاگر د جوسر دار کا بن سے میچہ جان پیجان رکھا تھا باہر نکلااور دریان سے کہہ کر پیلرس کو ر نے آیاب ۱۲ - ۱۸ اسکاٹ صاحب کتے ہیں کہ بع حمتا تعسینی والا ایک عام آدى فعالى كى سر دار كا بمن سداتن جان بينيان كبال بوسكتى ب كمد محض در بان

سے کہہ کر لیطرس کو اندر لے آئے بہتر گمان ہیہ ہے کہ کوئی عزت دار فخص رو ختلم کارہنے والا ہو گا جس کو سردار کا ہن جاننا تھا گمراسکو یے علم نہیں تھا کہ وہ بھی سیج کاشاگر دے۔

(۲) شر وع بن سے اس انجل کے بارے میں کلام رباار نیوس کے زمانہ میں بہت ہے نوٹ اس کو بوحنا حواری کی انجیل تناہم نہیں کرتے تھے تگران لوگوں کے جواب یں تھی ار نیوں نے رئیبیں کہا کہ میں نے اپنے استاد یو ایکارب سے یہ سناہے کہ وہ کہتا تھا کہ ریہ کتاب میرے استاد بوحنا کی ہے اگر یہ بوحنا کی کتاب ہوتی تو بوحنا کے خصوصی شاگر دیولیکار ب کومنر ور علم ہو تا اور وہ اس بات کو لازی طور ہے اپنے شاگر دارنیوس کو بتلا تا مگر ایسے موقع پر ارینوس کا بیہ حوالہ نید دیناجب کہ ادینوس زبانی بات کابڑا محافظ تمایہ بڑا قرینہ ہے کہ بدیو حناحواری کی تصنیف نہیں ہے۔ (m) انجیل بوحنا کے فلسفیانہ مضامین بوحناما ہی گیر کے مبلغ علم سے بہت او پر کے ہیں چنانچہ انسائیکوپذیا برنائیکا میں اس سلسلہ میں تحریر ہے کہ یوحناک انجیل کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک غیر معتبر کتاب ہے جس میں یو حنااور متی کے بیانات میں تضاد پیدا کرنے کی کو شش کی ہے اور اس جعل ساز مصنف نے متن کماب میں دعوی کیاہے کہ وہی میں کامجوب یو حناہے اور کلیسانے محمی اس کے اس وعوی کو تسلم کر لیاہے کہ وہی مسیح کا یو حناہے مگر یہ کتاب تورات کی بعض مفسوب كمابول سے زيادہ نہيں ہے كہ ان كے اور مفسوب اليمم كے ور ميان کوئی رہا تہیں ملتا ہے ہمیں ان لوگوں پر ہزار حم آتا ہے جو کسی نہ کسی طرح فلسفی ا بو حنا کو بو حناحواری بنادینا واست بین لیکن ان کی به کو شش کامیاب نمیس موسکی یعنی بوحنا حواری جو ارض تلسیل کا ایک مجملی بکڑنے والا اس کے وہائے ہیں اسكندريها وريونان كے فلسفيانہ خيافات كول كريد ابو كئے نيز اگر مكاشفات يومنا در الجیل ہو حتاکا موزانہ کیا جائے تو دو کتابوں کے خیالات اور اغراض میں اس فدر اخلاف ہے کہ دونوں کمایوں کامسنف ایک فض کو قرار دیناد شوار ہے اس

کے علاوہ او حنا میبوری ہے میبودایوں کے لئے یہ ایک لغوویے فائدہ کام ہے ک برانی الفاظ کاتر جمہ کیا جائے اور یہودی رسموں کی تشریح کی جائے حمرا جیل ہو حنا و پڑھتے ہیں تواس میں اس طرح کی ہاتیں ملتی ہیں وہ لکھتاہے کہ یہود کی ایک عمد تقیٰ اگر کوئی بہودی لکھتا تو یوں لکھتا عید قصح تھی یاعید خیمہ تھی یا ہماری عید تھی۔ (۷) انجیل بو حنابقیہ تینوں انجیلوں سے مختف ہے انجیل بوحنا کا مقصد پلالیعنی حلب لے ناصری اور ایبونی عیسائی ہے الگ ایک ایسی جماعت تیار کرنا ہے جس میں الوہیت مسیح کے اعتقاد اور اسکندر یہ وہوبان کے فلسفہ سے دلچیلی ہو اور یہ کہ مسیح کاند ہب یہودی نہ ہب ہے بالکل مخالف ہے اس کااعتقادر تھتی ہو اور انہیں امور میں زور پیدا کرنے کے لئے یو حناحواری کی طرف منسوب کر دیاہے ورنہ اس کا جعل بالکل نمایاں ہے اس لئے کہ یہ بقید انجیلوں سے اس قدر مختلف ہے کہ اس الجيل كالمسيح ادر بساور بقيه تينول الجيلول كالمسيح ادر ب\_ر (۵)استاد لن كبتا ہے كه بير البجل اسكندريه سے مدرسه سے كسى طائب علم كى صنیف ہے بوحنا حواری کی تصنیف نہیں ہے فرقہ الوجین اس کو یو حنا کی تصنیف تشلیم نہیں کرتے ہیں ای طرح برطشنید اایک مشہور محقق ہے اس کا بھی بھی قول ہے کہ نمی نے دوسری صدی میں یو حنا کے نام پر مشہور کردیا ہے۔ محقق رو نیس کہتا ہے کہ یہ انجیل ہیں ابواب پر مشتمل تھی افسس کی کلیسانے ویں باب کااضافہ کر دیامانی کیز فرقہ کا مشہور عالم فاسس کی بات پہلے بھی نقل کی جاچکی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عہد جدید کونہ مسیح نے لکھااور نہ ہی کسی حواری نے بلکہ ایک مجہول مخص نے خود لکھ کر حواریوں کی طرف نسبت کر دیاتا کہ لوگ اس کا اعتبار کریں متی کی انجیل کی تحقیق کے سلسلہ میں اس دور کے عیسائیوں کے احوال جو ذکر کئے گئے ہیں اس کی روشنی میں فائنس کا قول بہت قوی نظر آتا ہے۔ بقيد كتب عبد جديد : ١- عمال رسول اس كامصنف لو قاير اس كماب مين بارهباب تک پطرس حوادی کے احوال کا تذکرہ ہے اس کے بعدے یولس رسول کے احوال کاذکر ہے اس کتاب کی حیثیت ایک تاریخی کتاب کی ہے۔

پولس کے چودہ خطوط: یوسی ہیں نے ارجن کا قول نقل کیاہے کہ پولس کے تام

یہ خطوط سب جعلی ہیں پولس نے کلیسا کے نام پر دو چار سطر لکھا ہے الن خطوط ش

ووچار لائن پولس کی ہوں گی وہی ہوں ہیں اپنی تاریخ میں پولس کا چود حوال خط

عبر انیوں کے نام والے اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ بعض لوگ جعلی بتائے

ہیں اریجن سے نقل کیاہے کہ لوگوں کے در میان مشہور ہیہ ہے کہ وہ کلمنٹ کا نکھا

ہیں اریجن سے نقل کیاہے کہ لوگوں کے در میان مشہور ہیہ ہے کہ وہ کلمنٹ کا نکھا

ہوا ہے جوروم کا پوپ تھا بعض لو قاکا لکھا ہوا بتلاتے ہیں اور تر تولین کا قول ہے کہ

ہیر ناباکا لکھا ہوا ہے ار میں ہے ام وار بہ لولی کس و اس ہے تھا اور فو تمین اے سے مقد سہ

یہر ناباکا لکھا ہوا ہے ار میں ہے جو کہ نوں کے نام والے خط کو کتب مقد سہ

میر نار دیے جوں اس کے بعد کے چار خطوط کو جعلی کہتے اور باقی کو مفکوک فرار دیے ہیں۔

مار دیے ہیں۔

بعقوب کاخط : بید بیقوب بن حلنی بین بعقوب کبیر سے متاز کرنے کے لئے ان
کو صغیر سے ملقب کیا جاتا ہے یہ حواری اور مسیح کے عزیز اور رشتہ دار ہیں سیحی
عاری میں میرد شلم کی کلیسا کے پہلے پوپ بین انہیں کی صدارت میں کہا کو نسل
میر و شلم میں منعقد ہوئی تھی اور انہیں کی نجو میز پر غیر قوم عیسائیوں کے لئے ختنہ
کو غیر لازم قرار دیا گیا تھا اس طرح ان کے لئے صرف تین چیز میں حرام کی گئیں
اعمال باب، ۱۵۔ لیقوب کے خطوط کو بھیہ کی کو نسل نے مشکوک قرار دیا اور جن تک سریانی بائبل میں اس کو داخل مہیں کیا گیا ہے راجر س بھی اس کی نسبت کو
جعلی بنا تا ہے یوسی میں نے اپنی تاریخ میں بہت سے متقد میں علاء میسائی کا قول
نفل کیا ہے جو اس کو جعلی کہتے ہیں۔

لیطرس کے دو خط نہ پیطرس لقب سمعان نام مائی کیری کا پیشہ لیطر کرا ہے لق<u>ب</u>

حضرت مسيح كاديا ہوا ہے انہوں نے ان كوكيفا كہااور كيفاك معنى پھر اور چنان كے بين اس كو يو مانى زبان بيل بطرس كہتے ہيں ہد ديمن الحوارى كہلائے عيسائيت كى تمليغ وشاعت ميں ان كى سعى كو برداد خل ہے روم بين ايك كليسا قائم كيا خود ہى اسكے سر براور ہے اى لئے روى كليسا ہے آپ كو بطرس كا خليف كہتا ہے۔ نيرون بادشاہ كے زمانہ بين كار مين دوم بين شہيد ہوئے۔

لیظر س کادد سر اخطاس کو بیقیدگی کو نسل نے مفکوک قرار دیاسریانی ہائیل میں اس خط کو کتاب مقد س میں جگہ نہیں ملی ہلسن اس کو جعلی خط کہتاہے یو ی میں اپنی تاریخ میں تحریر کرتاہے کہ دوسر اخط کتب مقدسہ کی فہرست میں نہیں شار ہوتا ہے گر ٹوگ اس کو پڑھتے ہیں۔

یو حنا کے تین خط نہ بیٹید کی کو نسل نے صرف پہلے خط کو تسلم کیا بقید دونوں کور د کر دیا ای لئے سریانی بائیل میں صرف پہلا خط جگہ پاسکا بقید دونوں کو اس میں جگہ نہ بی داکا خط نہ بیود ایعقوب الصغیر کے بھائی مسیح کے رشتہ دار ہیں ان کو تدی بھی کہا جاتا ہے یہ حواری ہیں اور حسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے عراق تک گئے اور و ہیں شہید ہوگئے نیقیہ کی کو نسل نے اس کو یعقوب کا خط تسلم نہیں کیا ہوئی ہیں اپنی تاریخ ہیں اس خط کو جعلی بتا تا ہے بائیل کی تاریخ میں کور نیس کا قول نقل کیا ہڑ ریاں کے زمانہ میں مار آگیا۔

مشاہدات بوحنا : بھید کی کونسل نے اس کو مشکوک قرار دیا ہو ی بیس اپنی تاریخ میں نقل کر تاہے کہ بہت ہے متقدمین عیسائی علااس کو کتب مقدمہ کی فہرست سے خارج کرتے ہیں اور سر تقسس طحد نے انجیل ہو حنااور مشاہدات ہو حنا کو جناکی طرف منسوب کر کے شہرت دی سریائی بائبل میں اس کو کتب مقدسہ میں جگد نہیں فی۔

# عهدجديدكي ببيئت تركيبي

میسجیت کے ابتدائی دور میں بہت س انجیلیں تھیں خود لو قاا<u>ی</u> انجیل کے دیاچہ میں لکھتا ہے چونکہ بہتوں نے کمر باندھی کہ ان کامول کو جو ہارے ور میان داقع ہوئے ہیں ان کونر تیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جوشر ورخ ے دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے انہول نے ہم کو پہنچایا اس عبارت سے خود معلوم ہو تاہے کہ لو قاکی انجیل ہے پہلے بہت ی انجلیں تالیف ہو چکی تھیں اور لو قا کے اعتقاد میں وہ صحیح تھی مقد س جسٹن مارٹر کے زمانیہ تک جس کسی مسیحی بزرگ نے اپنی تقریر یا تحریر میں کسی انجیل کا حوالہ دیا ہے وہ النا جار انجیلوں کے سوااورا نجیلوں ہے ویا ہے ان جارا نجیلوں کا نام النازمانہ کی تحریروں میں نہیں ملتا ہے مقدس کلیمنٹ کی تحریر میں جس انجیل کا حوالہ ملتاہے اس کی عبار توں کو موجود ہ انجیلوں کی عبار توں ہے موازنہ و مقابلہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے بزر حول کے سامنے زمانہ حال کی انجیلیں نہیں تھیں ان ہاتوں ہے پیامر ظاہر ہو تاہے کہ اس دور میں کمی انجیل کا معین متصور قائم نہیں ہواتھا ای طرح عبد جدید کا بھی کوئی معین تصور نہیں تھا تقریباً چو تھی صدی کے شروع میں عیسائیوں کواینے مذہب کے لئے ایک معین کتاب مقرر کرنے کا خیال آیاان کے سامنے عبد قدیم موجود تھاا سکوسامنے رکھ کریدیہ کام قدر بچی طور پر تھل ہوا۔ اتھاناسیوس مجلس بیقیہ کا ایک اہم رکن مانا جاتا ہے اس کی جدو جہد سے مجلس نے مسیح کی شخصیت میں الوہیت کا فیصلہ کیا تھااسی ہی کی جدوجہدے مجلس نے جار انا جبل کو مقد س اور بقیہ کوغیر مستند قرار دیامٹر و ک انجیل کی تعداد کافی تھی ان متروک اتاجیل کے بارے میں قسمطفطنین اعظم اور تھوڈودیس ا بادشاہ نے جلاد ہے کا تھم صادر کیا جس کی ہناء پر بہت سی الجیکیں جلاد کی تمکی اس کے کہ جو لوگ اس تھم کی خلاف ورزی کرتے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا ای طر**ر** 

لیون اول جو چارسو چالیس سے چارسوا کمٹھ تک بوپ اعظم کے عہدہ پر رہائی نے اس طرح کی متر وک اناجیل کو جلادیا اس کے باوجود تھوڑی بہت متر وک اجینل باتی رہ کنئیں اور کچھ کانام صرف باقی رہائسی کسی انجیل کے دو چار جملے اور فقرے دیگر کتابوں میں موجود پائے جاتے ہیں مقدس چروم کی کتابوں اور بوپ ج لاڑ کے محاکمہ سے بہت می انجیلوں کا سراغ کتا ہے فیر بیس نے پہاس متر وک انجیلوں کی کیفیت لکھ کرشائع کی۔

جس طرح بہت ی انجیلیں تھی ای طرح حواریوں کی تبلی**ق سا فی کے** سلیلے میں اعمال رسول کے نام ہے بہت سی کمآجیں تھیں جیسے بوح**نا کے اعمال** اندریاس کے اعمال او تاکے اعمال وغیر ہ۔

ای طرح ایک بڑی تعداد ایسے مکتوبات کی بھی متمی جو حوار یو**ں کی طرف** وب تع بر فرقد این این ند ب ومسلک کی تائید میں ان کو تیش کیا کر تا تھا۔ نیقیہ کی کونسل منعقدہ ۲۳۲۵ء نے جہاں اناجیل میں انجیل مرقس ومتی دلو قاویو حناکاا تخاب کیاا عمال رسول میں اعمال رسول لو قاکو منتخب **کیااور محلوط** میں یو کس کے تیرہ خطوط کو ایا اور چو دھویں خط بنام عبر انیال ترک کرویا ای طرح ليقوب كاخط لطرس كادوسر اخط اوربع حناكادوسر ااور تيسر اخط اوريبوو **اكاخط** اور مشاہدات بوحناکومر ک کر دیااس کے بعد لاد وقیہ کی کونسل منعقد **و ۱۲ ساویس** ان چیر خطوط کو کتاب مقدس میں شامل کر لیا گیا تگر مشاہد دے یو حنا کوا**ن کونسل** نے بھی اس کتاب کی فہرست میں شامل نہیں اس کے بعد قرطاجنہ **کی کونسل** منعقدہ<u>ے۔ ہ</u>ے میں مشاہدات بوحنا کو بھی اس قبرست میں شال کر لیادس **کے بعد** بھی عبد جدید کا معین تصور پختہ نہیں ہوا تھااس لئے کہ اس کے بعد بھی **کوئی** جماعت بعض کمایوں کواس مجموعہ سے خارج کرتی ہے تو دوسر کی جماعت مجھے کتابوں کواس مجموعہ میں داخل کرتی <u>۳۸۴ء میں رو</u>م میں کونسل ہو کی ا**س** تے وجودہ مید جدید کے مجموعہ کو متند تشکیم کیاادر ہوپ گلاسیوس نے باضاب**یلہ طور** 

ر انہیں سند قبول عطاء کی اس کے بعد مسجی دنیا کے سواد اعظم نے ایک تھل بائیل پر اتفاق کیا۔

موجودہ بائبل کو منتند قرار دینے کی دیدالہامی ہونا نہیں ہے ۔ ۔ انجیلوں اور ا عمال رسول ادر حوار ہوں کے خطوط کے انبار میں انجیل متی دمر تص ولو قاو ہو حنا ہوراعمال رسول لو تاریو لس کے چودہ خطوط ادر ایتقوب کا ایک خط پطرس کے دو خط اور یوحنا کے تمین خط اور بہو دا کا ایک خط اور مشاہدات یوحنا کے متخب کرنے اوراس كومتتند تسلم كرنے اور بقيه اناجيل اور اعمال رسول اور خطوط كوغير متند قرار دینے کی بطاہر کوئی معقول دجہ سمجھ بیں نہیں آتی ہے اس کئے کہ اس انتخاب سے پہلے کے بزرگ مسجی دوسری انجینوں سے حوالہ دیا کرتے تھے اور خود لو قا کے بیان سے بھی ان بہتری الجیلوں سے متج ہونے کی شیادت مل رہی ہے اس لئے اس مجموعہ کو منتند اور بقیہ کو غیر منتند کہنے کی اگر کوئی وجہ ہو یکی ہے تو یکی 'ہو سکتی ہے کہ کلیسا کے لئے ضروری تفاکہ خالفین کے سامنے تغلیمات مس<del>ج</del> کا جبوت فراہم کرےادر ثابت کرے کہ ریتعلیمات ومعجزات حضرت سیج کے ہیںاور شربیت میں کم از کم دو تین گواہ ثبوت مدعا کے لئے ضروری ہے جب کلیسا کو مرقس وتی ویوحتا کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان حضرات نے حضرت مسیح کے لمنو ظات وحالات کو جمع کیا ہے ہیہ حضرات خود حواری یا حوار بول کے رائل ہیں اوران کابیان کردہ معمون الکینے اعتقادے موافق اور قریب تریایا توکیسانے جوت کے جار گواہ کی حیثیت ہے اس کو منظور کر لیااور ایس انجیل جس ہے۔ مثلیث کی جڑ لتی تھی یاجو موسی کی شریعت کی اطلاعت کو لازم کہتی تھیں اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ اس احقاب میں اس کے مضامین کے الہای ہونے اور ان لو کول کے ملم ا من الله ہونے کو بالکل د خل نہیں ہے اس لئے کہ اگر الہای ہونے کی بات ہوتی ا تواس کے لئے ایک انجیل کانی تھی خدا کا خطاب عام ہو تاہے اور رسولوں کے البام میں تعلمی کایا جھوٹ کا کوئی امکان نہیں اس لئے ایک الہام کے بعد دوسر ب

الہامی کی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی اس وجہ ہے تمام انبیاء سابقین پر کوئی کتاب کرر نازل نہیں ہوئی ورنہ لازم آئے گاکہ خدا کوایک مرتبہ الہام کرنے کے بعد اطمینان نہیں ہواتو دوسر االہام کیا۔

الہامی ہونے کی مزید تردید

ہار ن اپنی تقریر کے جلد اول کے حاشیہ پر آگھتا ہے جب ہم کہیں کہ کتب مقدسه خدا کا کلام ہے تو ہماری مرادیہ نہیں کہ وہ سب خدائے بولایا تکھولا ہر چیز اس میں کی کلام خداہے بلکہ انصاف اور رحم اور زندگی کے پاک کے احکام کے بیان اور ان تاریخی حصول میں جن میں الی زندگی کا بیان ہے جو ان اصول کے احکام لے خلاف بیں تفریق کر ناچاہئے بہلا تو یاک خداکا کلام ہے۔ دوسر اتاریخی حصہ ان میں کعض نیک آدمیوں کا اور کھن شریر کا اور کعض شیطان کا کلام ہے انسائیکو پیڈیا برنا یکا کی جلد گیارہ میں الہام کے بیان میں مکھاہے کہ اس بات میں تفتگو کہ آیا کتب مقدسہ کی ہر بات اور ہر معاملہ انہای ہے یا نہیں جیر دم اور لرونیس اور را سمس اور بروگو پیس اور بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ کتب مقد سد کی ہر بات الہامی نہیں ہے اس کتاب میں ایک دوسر ی جگہ تحریر ہے کہ جولوگ کتب مقدسه کی ہر بات الہامی کہتے ہیں اور اینے وعوی کو بآسائی تہیں گابت رسکتے او رریس کی انسا ٹیکو پیڈیا میں الہامی ہونے کی نسبت مفتگو کیا ہے کہ ان مولفین کے افعال دملنو طات میں غلطیاں میں اور اختلاف و تضاد ہے ای طرح حواری او گ ایک دوسرے کو صاحب و می نہیں سمجھتے تھے جبیہا کہ کہ بروحکم کی لونسل اور یولس کا بطرس کوالزام دینے سے ثابت ہو تا ہے اور قد ماسیحی ان کو خطاء سے خالی نہیں سجھتے تھے اور بعض مر تبدان کے افعال پر روک ٹوک کی آئی ب ميكاليس نے طرفين كے دلاكل تول كر فيملد كيا ہے كہ نامول كے ليے تو الہام مغید ہے کیکن تاریخی کتابوں کے واسطے جیسے انجیلیں اورا عمال اگر الہام ہے

بالكل قطع نظر كرليا جائے تو مجمد نقصان نہيں ہے اور ار يخي معالموں ميں حوار بوں کی گوائی صرف انسانوں کی سی گوائی مانا جائے تو الیا سجھنے سے دین عيسوي كو كي تقصال الازم نبيس آئے كا\_ (ييغام تحرى ص: ٥٣)

عیسائنٹ کے مختلف فرقوں کی دینی واخلاتی حالت

اورمسیحیت یرونی مظالم کے بائبل پر اثرات

جس دور میں انجیل کا متعین و تصور قائم کیاجار ہاتھااور عبد جدید کو متعین كيا جارباہے اس دور اور اس سے مللے دور بيس عيسائيوں كے مخلف فر قول اور جماعتوں کی اخلاقی اور دیبی حالت تا گفتہ یہ تھی راستی اور خدا پرستی کی ترتی کے لئے جھوٹ بولنافریب دیناجعل کرناخود کتاب لکھ کرنسی حواری یاس کے رفیق یا کسی بزرگ مسیحی کی جانب متسوب کر کے رواج دینائسی مسئلہ وعقیدہ کو ثابت کرنے کیلیج الحاق کر ناکسی اعتراض کو و فع کرنے کے لئے عبار توں کو حذف کر دینا حبارت میں ملاست پیدا کرنے کے لئے اپنے نداق کے موافق عبارت تبدیل کردینا اوراس کی اصلاح کردینے کا عام رواج تھامیسجیت کی تحقیق کرنے والے کے لئے ان احوال کا مطالعہ ضروری ہے ای طرح سحیت اسے ابتدائی دور بیں جن دیش مظالم کا نشانہ بنی رہی جو انسانی شعور اور اس کی طاقت ہے زیادہ تھے ایک محمین کے طالب کے لئے اس کا بھی مطالعہ ناگز مرہے اس لئے کہ ان کے مطالعہ ی سے تاریخ میں عیسائیت کا مقام اور اس کی حیثیت واضح موسکتی ہے جس کی وجہ مصميحيت يربحث كى بنياد كى حيثيت سے ان مظالم كواجمالاً ذكر عميا جاتا ہے۔ و بنی مظالم: - پہلی جار صدیوں میں مسیحیوں پر جوابدار سانی اور دبی مظالم ہوئے ا تواریخ مسیحی کلیسایس ان کورس و ورخیسم کیا ہے اس میں جار دور کوظلم وہر بر سے کے اعتبار سے بہت ممتاز کہا جاسکتا ہے انتشار کی وجہ سے ان جار ادوار میں جو مظالم ہوئے ان میں بعض کو مثال کے طور پر ذکر کیا جارہاہے۔

ر وی سلطنت کے قانون کی رو ہے وہی قومی و شخصی نداہب حائز سمجے جاتے تھے جن کوسر کار کی جانب ہے اجازت ہو جو تھی صدی عیسوی تک میمی غدیب فانون کی رو ہے جائز نہیں تھااس لئے سیحی نمرہب کی ہیروی **خلاف** قانون تھی اس نہ ہب کو ایک خفیہ موسا منی سمجھا جاتا تھاانکا اکٹھا ہونا شیہ کی نظر ے دیکھاجاتا تھاان کے خفہ جلے سلطنت کے لئے نقصان کا یاعث سمجھ جاتے تھے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ جولوگ سلطنت سے ناراض میں اس جماعت میں شامل ہو کر سلطنت کے خلاف خفیہ شاز شیں کریں گے نیز مسیحوں کی نسبت سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دیوی دیو تاؤں کے مکر میں ان کی نحوست کی وجہ سے ہر طرح کی مصبتیں ملک پر آرہی ہیں قط سالی زلزلہ ہوا کو کی وبائی بھاری ہوئی جب بھی اس طرح کا عاد نہ ہوا تو ہر طرف ہے شور اٹھتا کہ یہ سب میجیوں کی شامت سے ہواہے اوران پر ہر طرح کاجر و ظلم رواد کھا حاتانے وقیصر کے عہد میں جر ۵۴ء سے ۱۸ء کک تحت نشین قعا ۱۸جو لائی کو شچر روم پر ایک آ فت آمکی شنر میں سخت آ گ لگ گئی جو متواتر نودن تک ری جس سے ساراشیر جل کر خانمشر ہو گیااس آتش زنی کالزام مسیحیوں پر آیا پھر کیا تھامسیحی اس تختی ے ستائے گئے کہ مور خین لکھتے ہیں کہ جانورں کی کھال میں می می کر **کتوں ک**ے آ کے ڈال دیا کمیالوگوں کو پکڑ پکڑ کر تاڑ کول لگا کر سیدھاز بین میں گاڑ کر آگ لگادی منی ای طرح تماشا گاہ اور کھیل کے میدان میں جاروں طرف کھڑا کر کے جلادیا گیااوراس سے روشنی کا کام لیا گیااس قدر سخت سے سخت سز الی دی تکئیں کہ عوام الناس کے اغرر بھی میجیوں کے لئے ہدر دی کا جذبہ پیدا ہو ممیا اگر جہ بیدائذا ر سانی اس کی شروعات روم ہے ہوئی ہے تحریبت جلد دوسرے شیروں میں اس کی تھنید کی مخی تراجن نیصر جس کا عبد حکومت ۱<u>۹۸ء سے محالہ</u> تک ہے استے عیسائیوں کے ہر قتم کے اجماع یر بابندی فکادی حق کہ انفرادی مہادت محد کو جرم قرار وسنه دیا اوراس کی سخت گیری کی وجہ سے لوگ او حر او حر فراد اور مجور

**ہو گئ**ے جو مسیحی ہونے کا اقرار کر تااس کو قتل کر دیاجا تا تھاز ہر دستی ان لوگوں ہے ب**غول**اور دیوی دیو تاؤل پر نذرو نیاز چزهوائی جاتی جوانکار کر ۲ تفااس کو محل کر دیا **جاتا تم**ا بہت تعداد سیجیوں کی انہوں نے اپنے سیحی ہونے کا انکار کیا بلکہ کتنوں نے **میچ کو گائیاں وین تب جا کران کی جان بجی ڈیسی لیں کے عبد میں تمام عیسائیوں کو** طاز مت اور سر کاری خدمت ہے علاحدہ کر دیا گیا اور النا کو زبر دستی کچڑ پکڑ کر تذرونیاز چڑھوایا جاتا اور جو کوئی اٹکار کرتا اس کو قتل کر دیا کر دیا جاتا ہے عہد د قلد بوس میں مصریون پر ظلم وستم کی انتہا ہو گئی انہوں نے رومی حکومت ہے آزادی کانعرہ لگایا یک لا کھ جالیس ہزار میسائی قتل کئے گئے بعض مور نمین تو تمین لا کھ بتاتے ہیں ان کی تمام ند بی تمایوں کو جاادیا گیا۔ایسے مظالم اور پر آشوب دور میں میسجیت کالتلسل کس طرح باتی رہ سکتا ہے اور خود عیسائی اعتراف کرتے ہیں كم مظالم كى وجد سے جارے ماس الن كما بول كا سلسلہ اساد مفقود ہے اور الي م بیثانی اور اضطراب کی حالت میں دشمنوں کی نظروں سے نیج بیا کر خفیہ طور پر جو متامیں نکھی تکیں اس پر کیسے اعتاد واطمینان کیا حاسکتا ہے ایسے موقعوں پرجو ہاتیں نہیں کہی جاتیں اور نہیں لکھی جاتیں اس کو بھی لوموں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو ان کتابوں میں آسانی کتابون کے اوصاف کیے باقی رہ کتے ہیں اور كماب لكهندواك كس طرح اين غير جانب دارى باقى ركد سكت بيل-

کلیساکے انتخاب کے بعد بھی انجیل میں تحریف

کیسا کے انتخاب کے بعد بھی ان میں ہر طرح کی تحریف لفظی ہوتی رہی اس کو پہلے بھی بیان کیا گیا ہے گراس جگداور طرح بیان کیا جا تا ہے(ا) سیجی علماء نے عمد نامہ جدید کے متن کی تھیج کے لئے جان تو ڈکر کو سٹش کی جس سے اسید متن کہ ہمیشہ کے لئے ایک متن پر اتفاق ہو جائے گا گر بھیجہ اس کے بالکل پر عکس کلاڈاکٹر مل نے عمید نامہ جدید کے متعدد سے جمع کر کے مقابلہ کیا تو تعمیل ہڑا۔ اختلافات شار کے جال جیمس وغیرہ نے مختف ملکوں میں پھر کر متقدمین کی

بنسبت بهت زباده نشخ بمجشم خود دیکھے اور جب مقابلہ کیا توبیہ اختلافات دس لاکھ کک پیٹی گئے جس میں زیاد و اختلافات قرأت اور کتابت کے تھے لیکن بکثرت ا پہے بھی اختلاف ہے جس ہے حق وباطل اصلی وغیر اصلی عیارت اور مغمامین کی تمیزاٹھ جاتی ہے بعض ھے الحاتی ہیں تو کہیں کچھ کم ہیں کہیں عبارت کوبدل دما ۔ ٹیاہے جس نے انجیل ہے متعلق متعدد مشکل مسئلے بیدا کردئے مگرا **تی بات** نطعی ہے انجیل میں تحریف ہو کی اور میسحیت کے ہر لمحہ بدلنے والے رویے **اور** مزاج نے نوشتوں کوہر مرحلہ میں متاثر کیاہے۔ تحریف ہائبل کے اقسام آدم کلارک نے اس کی حیار وجہیں ذکر کیس ہیں (۱) نا تلوں کی غقلت اور النا كا سہو پھر اس كى متعدد صور تيس نقل كى مثلاً عبر انى اور يونانى كے حروف صوبت وصورت میں مشاہر ہیں جس کی وجہ سے بعض عافلوں اور ما فکول نے ایک لفظ کی جگہ دوسر الفظ یا حرف لکھ دیا قدیم شخوں میں ونتصار کے نشانات بکٹرٹ موجود ہیں غفلت شعار یا قلول نے وس کا صحیح مغہوم نہیں سمجھاادر پچھ کا پچھ نقل كرديا- قد مم نسخول بين بين السطور اور حاشيه ير مشكل مقامات كي شرح لكهنه كاعام رواج تھاان لوگوں نے اس کو متن کا حصہ بنالیا (۴)غلط نسخوں سے نقل اس کی بھی متعدد شکلیں ذکر کی مثلاً بعض حروف کے شوشے کم ہوگئے یامٹ کتے کاغلایا چزا باریک نماایک طرف کا آگھا ہوا دوسری طرف آخمیان اس کا جز معلوم ہوئے لگا۔ (۳)امل میں متن کو بالارادہ بہتر اور درست کرنے کے لئے از خود تعیج کی کوشش کی منگ میکلس لکھتاہے کہ ایک بڑاسب میہ بھی ہے کہ ایک می واقعہ کاذ کر

کرنے کے لئے تبدیلی کردی کی ہے ای طرح لاطنی ترجہ سے مطالعت عدا www.desturougooks.per

مختف مقامات بر یامختف کتابول میں ند کور ہے ایک دوسرے سے مطابقت پیدا

کرنے کے لئے بھی نہ کام کیا گیا (۳) یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ بعض نوموں فر کے جات ہوں اور نے کہ بعض نوموں فر کے جات ہو ہو گار ہے کہ بعض نوموں اسے جات ہو جات ہو ہو تا ہے تو اس تبدیلی سے اس کا جواب ہوجائے یا کس مسئلہ پر اعتراض دارد ہو تا ہے تو اس تبدیلی سے اس کا جواب ہوجائے اس کی متعدد مثالیس حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی سے اظہار الحق میں ان کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔وہاں بلاحظہ کیا جائے۔



